### urdukutabkhanapk.blogspot





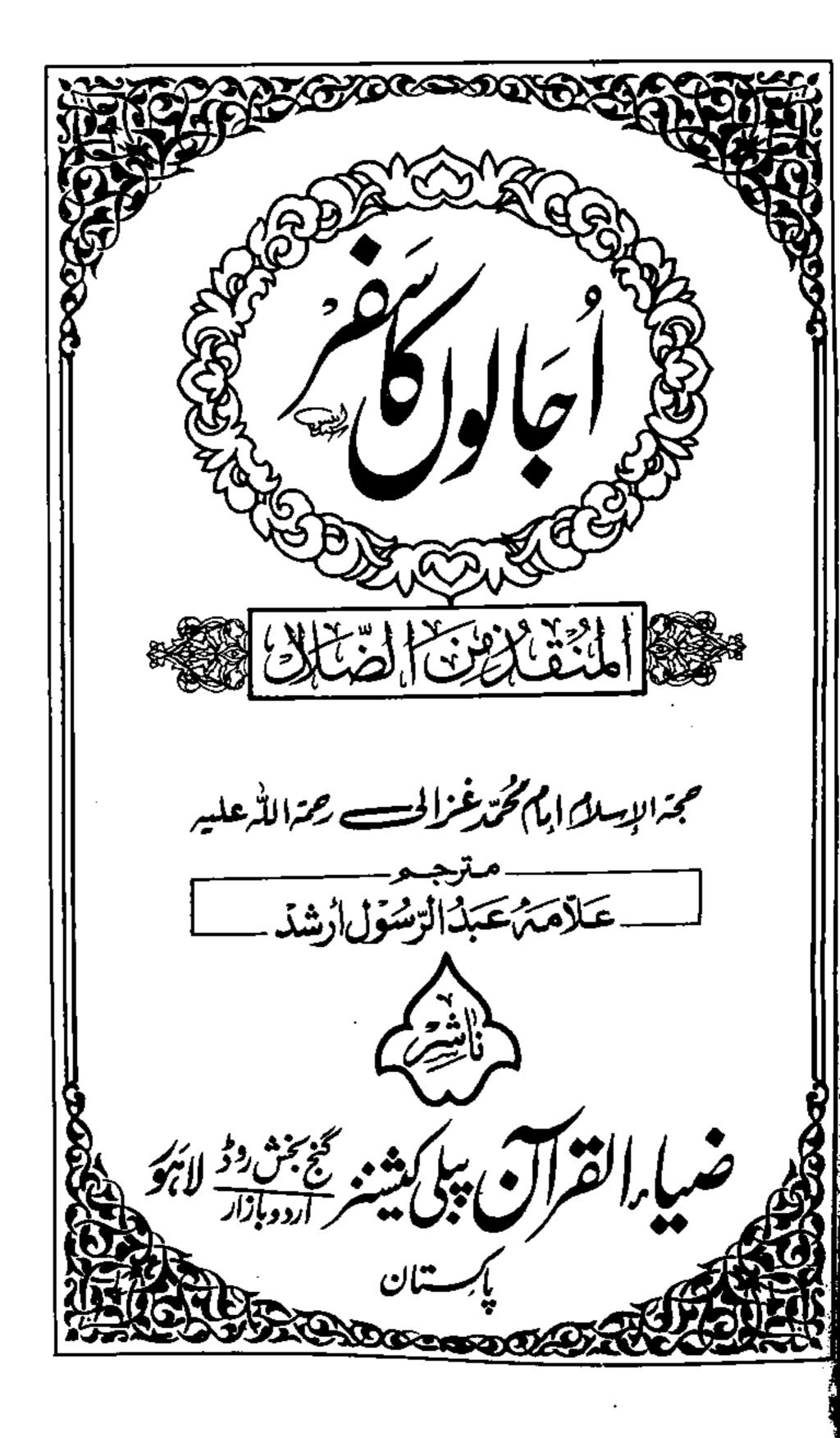

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بين

نام كتاب اجالون كاسفر (المنقذ من الفعلال)
مصنف ججته الاسلام امام غزال رحمته الله عليه
ترجمه علامه عبد الرسول ارشد ۱۰ ايم ال عبد السيد
كاتب قاضى نثار النبى
اشاعت الإيل 1999،
تعداد ايك بزار

ملنے کا پہتہ ضیاءالقر آن پہلی کیشنز دا تادر بارروڈ، لا ہور۔ فون:۔ 7221953 9۔الکر بیم مار کیٹ اردو بازار ، لا ہور۔ فون:۔7247350-725085







فهرمض مطالب

| صفحتمبر     | عنوان                       |
|-------------|-----------------------------|
| <b>5</b>    | بينس لفظ                    |
| 4           | حجته الاسلام إمام عزالي     |
| 11 '        | المنقذمن الضلال             |
| IW          | تمهيد                       |
| <b>۲</b> (* | طاببین کی اقسام             |
| <b>14</b>   | علم الكلام                  |
| 44          | الفلسفر                     |
| <b>4 4</b>  | فلاسفركى افسام              |
| μų          | ان کے ملوم کی قسمیں         |
| ١٥          | مرمبسا المتعليم وراس كي أفت |
| . 44        | مسالکے۔<br>مسالکے۔ صوفیار   |
| 44          | حقيقت نبوت                  |
| ۸۴          | اشاعست علم کی طرف رہو رح    |

## وينشن لفظ

ام عزالى عرصة دازيك فلسفه وعلم كلام جيبي ظاميرى علوم كي بحرفه خاتر ميب غوطه زنى كرت يريكين كوم مقصود واقص نها وانهول نيجب بجها كنظاميرى علوم يسان كي ليكون اورموح كوقرانهين ملاية فلسفه وعلم الكام كى بساط كو سميثا اورصوفيار كى طرف متوحيه مجيئة إوراكث ت كمك ك نفوس قدسبه كى صحبت می ره کراینی مناع گمگشته کویا بیا و اما م غزالى نيصوفها ركى مجانس ميسكون فليصبي ما باب وولت حاصل كرنے كے بعد لينے ذمنی فلق و اصطراب كى داستان كو ابنی مشہوركیات المنقذ من الصلال " بين تحصا جو اينے علومي نكر و خيال كے لئے روشنی اور ذمن و تعور کی بداری کاسامان کتے ہوئے ہے۔ موجودہ و ورمیں امام عزالی کی بیر کتاب

Y

میں سے بیں جن بر فدرت کی خاص خابرت ہے۔ ابیعلوم حدید مکے ساتھ ساتھ عربی زبان برھی عبور کھتے ہیں۔ استے میرطرک الفیلسے ، بی اسٹے ایم اسے مربی واسلامیا میں نمایاں کامیابی حاصل کی ۔ عالم عربی کے امتحان میں بنجاب بحریں اول استے۔ میں نمایاں کامیابی حاصل کی ۔ عالم عربی کے امتحان میں بنجاب بحریں اول استے۔ حب کہ فاصل عربی گولڈ میڈل حاصل کیا ۔

ارت مصاحب هجه المسير براه والمؤلم منها الفران بيلينيز كى فدمات برنجا منها الفران بيلينيز كى فدمات برنجا مخدمات برنجا منها والمن مفكرات مفكرات منها والامرت ببرمجد كرم شاه صاحت اب كى فدمات كوان الفاظ من مراط ہے ؛

" دارانعلی محمد بی ترخیری تسرای خاصی فاضل عزیم مولینا عبدالرسول ارشد ایم اسے اگولئر میدست استعفا دے کرمنیا رائف آن پائینیز منیبری گذارش پرسرکاری الازمرہ استا استعفا دے کرمنیا رائف آن پائینینز کاکام سنعالا - انہی کی انتھاب کوشٹوں کا نیتجہ ہے کہ آج منبیا لفرائ کواس دیدہ زیب مورت بیں آہیے سامنے بیش کیاجا دہاہے " آج کل موصوف تخلیقی سرگرمیوں میں معرف بیں۔ بارگاہ صمدیت میں دعا گو موں کردب لم بزل آپ کی صلاحیتوں میں اوراضا فرفولتے - آمین نم آمین موں کردب لم بزل آپ کی صلاحیتوں میں اوراضا فرفولتے - آمین نم آمین منیا را لقرآن بہلی کیشنز " لا ہور حراله مع محرب بن موالغ الالطوى عليه مجيز لاسلم هريب مركز لعرالي لطوى عليه

خراسان کے اضارع میں ایک صنع کا نام طوس ہے اس صنع میں دو ولادت شہر میں طاہران اورطوفان امام صاحب مصنع میں طاہران شہر میں طاہران اورطوفان امام صاحب مصنع میں طاہران مبن بيدا موسئے والدما حد كا بيشيد رئسته فروشي نخا اسى نسبت سے عز الى كبلاستے -آب كانام محسمه نقب حجبة الاسلام اديون امام صماحت والدما حباتفاق ت تعليم سے محوم رہ تحط انتفال مسيهلط نهول نے اپنے دونوں صاحب والمحما وراحمد کو اپنے ایک ست کے سپردکیا اور اُن سے کہا کومیری انہمائی خوامش ہے کومبر<del>ے بنے</del> زیورتعلیم سے اراسنه مول میری زندگی نے دفانهیں کی اس کتے بس تم سے در نتوانسٹ کرنا ہوں آراسنہ موں میری زندگی نے دفانہیں کی اس کتے بس تم سے در نتوانسٹ کرنا ہوں كرتم ميرسے بحيوں كى تعليم كابند ويست كرنا - اور اس عفعد كھيائے انہيں كھير قتم بھي ك اما مصاحبے والدصاحتے انتقال کے بعداس بزرگ نے ان دو تول بچول کو تعييم ديوا نانتروع كي- امام صاحبت ابندائي كما بين ايسفشهرين احمد بن محسمه فكافي

عبر طعین اس کے بدحر جان کا فصد کیا اور امام الونم اساعیلی خدمت بی عاصر ہوئے۔ اینے ان سے علم حاصل کیا اور ندریس کے سنور کے مطابق یا وہ آئیں مرتب کیس جب اَب وطن واپس لوٹے توراستے میں قافلہ پر ڈاکر بڑا۔ ڈاکو سامان لوٹ کو لیس جب اَب وطن واپس لوٹے توراستے میں قافلہ پر ڈاکر بڑا۔ ڈاکو سامان لوٹ کو لیے گئے ۔ اور امام صاحب کے واقع سے وہ تعلیقات بھی جائی رہیں۔

امام صاحب ڈاکو آس کے سر دار کے پاس کے اوراس سے کہا کہ مجھے اور کچے بہیں جاس سے کہا کہ مجھے اور کچے بہیں جاس کے اوراس سے کہا کہ مجھے اور کچے بہیں جاس کے اوراس سے کہا کہ مجھے اور کچے واپس کویں بیس جاس کے بیات ہوئے گئے تو تم بالک کورسے ہوگئے۔ ڈاکو کی اس با کہ بیر بیندا وراتی تہمارے واٹھ سے جس کھے تو تم بالک کورسے ہوگئے۔ ڈاکو کی اس با نے امام صاحب پر بڑا گہرا اثر کیا اور امام صاحب نے تین سال کی محنین شافہ سے ہو تھے تو تم بالک کورسے ہوگئے۔ ڈاکو کی اس با نے امام صاحب پر بڑا گہرا اثر کیا اور امام صاحب نے تین سال کی محنین شافہ سے قوت تم بالک کورسے موسلے میں تا قوسے وہ تمام تعلیمات مفاکل کیں ۔

تعبیتات حفظ کولیں ۔

مرنبیب کے لئے امام صاحبے نیٹ پور کا فضد کیا یہ امام اور بن عباللہ مام اور بن عباللہ من بیت بیت منتر برس کی زبنت تھی۔ اُسبے امام اور بین سے تیب اعلم شروع کی۔
منبیا للدین جیسی بھی منتر برس کی زبنت تھی۔ اُسبے امام اور بین اور زبا گرفزالی میجود امام صاحبے امام الحربین اور زبا گرفزالی میجود امام صاحبے امام الحربین کی زندگی ہی ہیں نئہ رت عام ماصل کہ لی اور صاحب بنیب ہوگئے لیکن آبام الحربین کی زندگی ہیں اُن کی صحبت سے علیا ہو و زبوتے اور تبام الم المربین کا انتقال ہوگی آ تو آپ میٹ اور سے نکلے اور اس نتان سے نکلے کہ ممالک اِسلامیہ بین سے میں گانڈروز کا رہے۔

علم کا نام الم صاحب نے نفر بیاج ن مجین سال کی عمیں جوعلی آئے۔ علمی شیمے اسلی میت اُن کی نہرست مرب کرنے کے لئے بھی دفنز

· درکاریس.

سیکو و کی تعدا دمیں کئی کئی حلدوں مرشمل تسبیفات مہزاروں کی نعدا میں میں تعدا دمیں کئی کئی حلدوں مرشمل تسبیفات مہزاروں کے رو میں تناگر و ، فنا وسے تحفیا ، فرکنی باطلہ کا رو ، اُن سے مناظر سے کرا اوران کے رو میں کتا ہیں تحف رو عظو دلمقین کا تشغل الگ ۔

بدغزالی کا مفام ہوسکتاہے۔

ا ما م صاحب کی نصنیفات کی تعدا و تو بہت زیادہ اب میں ان سے ندا کے بہاں دین کریں گئے۔ استے ہم ان سے ندا کے بہاں دین کریں گئے۔

احيا العلوم ، كيميات سعادت ، بداينة الهداير سبط ، تنبيرالغا فلبن ، تبيرالبين نهافتة الفلاسفه ، نفرقه بين الاسلام والزندف حوا مرالقران ، حجنه الحق الفقط المستصفى ، مفاصد الفلاسف المنقذ من العندل ، شكرة الانوار متنظهري في الروعلى الباطنيم ميزان العمل مفصل الخلاف في اصول الفياس منهاى العابرين ، وجيز ، وسيط ا ورجا بس ملدول بيشتمل تفيسريا فوت اتناويل العابرين ، وجيز ، وسيط ا ورجا بس ملدول بيشتمل تفيسريا فوت اتناويل

ا مام صاحب كي شخط لينب بنسخ الوعلى فا دمرى دا فضل بن محمد المام من من من الفضل بن محمد المعنى من الفضل بن محمد المعنى المعنى المعنى المناع المعنى المنطق ال

الملك لى كاس فدرائترام كراكه جب وه اس كے دربار میں نشرلف لے عابت تو ورد كامرا موجاتا اور این مندان كے لئے نالى كرد نباتھا -

ا مام صاحب ہے ہے انتقال استقال کے مقام رانتھال کیا اور دہیں مدفون ہوئے۔ ابن جوزی نے اکسے انتقال کے مقام رانتھال کیا اور دہیں مدفون ہوئے۔ ابن جوزی نے اکسے انتقال کا قصر آن کے مقام کے مقام کے النے مقرت احمد عزائی کی روابت سے بول بھا ہے۔

.

البیرکے ن امام صاحب صبح کے قت بیتر خواہے کے وضوکہ کے نماز بڑھی کے کھنے کے فت بیتر خواہے کے معام برانکھوں ہے۔

کھیر کفن کی گوا با اور آنکھوں سے لگا کہ کہا '' افا کا حکم سرانکھوں ہے۔

یہ کہر کرا اور کی بیا ایسے اوگوں نے دیجھا تو دم نہ نضا ہے۔

اسمان نیری لحد پر شبنم افت انی کرے

اسمان نیری لحد پر شبنم افت انی کرے



## المتعرف المتعرف المتعرب

ذونی جورات والمام عزالی کو قدرت نے یہ دولت والزمقدار میں مطافر مائی تھتی۔ امام صاحب جب زمانے ہیں ہوش سنجالا اس و قنت اسلام کی نہا۔ واضح ادرا کسان صراط مِستفیم کو فرق کے اختلاف 'مناظروں ادر مجادلوں نے دھندلاکے رکھ دیا تھا۔ ہر فرقہ لینے مزعومات کو حق اور دیجے فرقوں کے عفائد کو خلط کہتا۔ ہر فرقہ یہ دعویٰ کر آ کہ ہواُن کے عفائد سے تفق ہے وہ سچامومی ہے اور جے اگن سے اختلاف کر قامے ہو دا ترہ اسلام سے فارج ہے۔ ان مالات میں را ہ حق کو سمجھنا انہما کی شکل کام تھا۔

الم عزالی کی صامس طبیعت کسی فرقے کے فقائد کو بغیر تحقیق کے فیول کرنے
کے لئے نیار زھتی ۔ اور شخیت کی دا ہ بیں بے شادر کا ڈیس مآ مل تھیں ، اس صورت
مال نے ام صاحب کی طبیعت میں جیجان پیدا کر دیا۔
الم صاحب بطل سے تی کی تیم کے لئے مختلف فرقوں کے فقائدا و رفع لیمات
کانہا سے امعان نظر سے طالعہ کیا ، ملکہ اُن کے علوم میں تجر حاصل کیا ، اور بھرائن تمام
منظمین ، فلسفیر ل فرقہ باطنیہ کے علوم میں تنجر حاصل کیا ، اور بھرائن تمام

فرقول نے جہاں جہاں طوری کھائی خیب ان مقامات کی نشاندہی کی۔ اورائ کے مزعومات کی بڑے مدلل اندازیس تردید کی اوراخ کا دامام صاحب صوفیاتے کام کے مملک کی طرف نوجر ہوئے۔ آپنے اکا رصوفیا دکام کی تصنیفات کا مطالعہ کیا اور ملک کی طرف نوجر ہوئے۔ آپنے اکا رصوفیا دکام کی تصنیفات کا مطالعہ کیا اور بالک خرام مصاحب کی طبقہ (لعنی طبقہ صوفیا ابھی تی رہیے۔ "المنقد من الفسلال" امام صاحب کی زندگی کے اسی مدوجذر کی اشان ہے امام صاحب میں مناز میں کو را وی قرار امام صاحب میں ہوئی ہوئے والے بون کا امام صاحب میں ہوئی ہوئے اور اوری کی میں کی نہیں جو تصوف کو افیون کا دبتی ہے۔ بیکن ہماری صفول میں اُن لوگوں کی میں کمی نہیں جو تصوف کو افیون کا نام دینے سے جی باز نہیں آتے۔

عقببت پندی کے اس دور میں جب لوگ مهر چیز کو میہاں کک کالہیات کو محصی عقل کی کسوٹی پر بھنے کی کوشش کرنے میں۔ امام کی پر تقینف انہمائی مفید ہے۔ محمی عقل کی کسوٹی پر بہر کھنے کی کوشش کرنے میں۔ امام کی پر تقینف انہمائی مفید ہے۔ کتا سکے اخر بیں حقیقت نِنبوت کے متعلق امام صاحب کا مقالہ نہا بہت ہی بھیر افرو زہے۔

" للاستى يى دا ه بمل ما م صاحب كوجن مراحل سے گزر ما بڑا و م انہى كے قلم سے الاخطہ فرانبئے ، انہی تعفیدلات كانام " المنقذ من الضلال ، سہے ۔

#### ر بيتم اللدِ الرحمنِ الرحميمِ - بيتم اللدِ الرحمنِ الرحميم



تمام تعرفین اس دات با برکات کے لئے بین جس کی حمد ذنا سے برخر برو تقریب کا آغاز ہونا ہے ، دروو اور سلام ہو حضرت محمد صطفی صلی الدّ علیہ وسلم برجو منام نبوت و رسالت برفائز بیں۔اور سلامتی مہوای کی آل برادراً ب کے صحابر کم ا بہ جو گرامی کی اربیوں میں دا و راست دکھانے والے ہیں۔

أما بعد ؛

- به اسمبرس دبنی برادیمز بر به نوست محصه نورانش کی که مین نیرسی سامند عنوم کی غرض و غایت اوران کے اسار و دموز بیان کردن .
  - 🖈 مذاہرب کی اربھیوں اور ان کے تنسرسے بیردہ مرکاؤں۔
- ب تحصینا و کرگرناگول فرقول کے منفنا دراستوں سے دا و حق مقان کرنے میں میں کو استوں سے دا و حق مقان کرنے میں مجھے کن کن لکا بیف کا سامنا کرنا ہیںا۔
- اوربر کونقلید کی بیتیوں سے انجو کرلیسیرت کی بلندیوں برہینے کی جرائت میں سنے کی جرائت میں سنے کیے جرائت میں سنے کیے کی میں انہوں میں سنے کیے کی میں سنے کیے کی میں سنے کیے کی میں سنے کیا ہے گئی ۔

السب بہلی نے علم کلام سے کیا حاصل کیا ۔
 السب بہر براہل نعلیم حوکسی آمام کی تقلید میں حق کو سمھنے سے فاصر ہیں اللہ کے طریقوں سے محصے کیا ہلا ۔
 ان کے طریقوں سے محصے کیا ہلا ۔

🖈 فلاسفه کی تعلیمات سے میں نے کیا اخذ کیا ۔

۱ و را خر کارکبو بحریس طریقه نصوف میطمئن مبوا.

﴿ مُنون کے بیانات کی سل اور لگانا مضغو کے دوران حق کی رُوح جھے بیا گئی میں میں کا مسلطا مبرم و تی ۔ کی سلطا مبرم و تی ۔

بر ڈوکیااساب نصیحن کے شخت طلبہ کی کٹرنٹ کے باوجود بیں نے لغداد بیس آنیا عنب علم کوخیر یا دکھا ۔

اور بجراننی طویل مرت کے بعد بین نیٹ ابور کی طرف کبوں وڑا۔
برادر عزیز انیر سے مذبات بیں مجھے سجائی کی جھلکٹ نظراتی ہے۔ اسی لئے
بین نے فور انیر سے سوالات کا حواب فیصلہ کیا۔ اب بین اللہ متعالیٰ کی
مدو کے بھرو سے بر۔ اُسی بر تو کل کرتے ہوئے اُسی سے توفیق طلب کرتے ہوئے
اور ایسے آب کو اُسی کی نیاہ بیں دیستے ہوئے کہنا ہوں ؟

عزیزان محترم! التّحلّ مجدهٔ تهبین پرایت حَنه عطا کرسیاور تبهاری دو کوفنول می کنده مهبین پرایت حَنه عطا کرسیاور تبهاری دول کوفنول می کندید است مردید؛

سمور اکر مخلوفات کی اوبان وطل مین تنیم مذابه بین ایمرکا اخلافی این وطل مین تنیم مذابه بین ایمرکا اخلافی ان کے کوناگول سلکت اور فرسفے اور ان کا باہمی ترضا و ، وہ انجیا ہ سمندر ہے جب بین ایس بین اور مبین کم اس نباہی سے بیجے بین ا

برزیق بہی بھاسے کہ وہی را ہ حق برسیے اور سرایک اینے مزعومات بر خوست ہے۔

یہ وہی عور نتال ہے۔ کا وعدہ ہمارے سانھ حضور سبرالمرابیج می الدّعلیہ وسلم نے فرمایا اور حضور صلی اللّہ علیہ سلم کا بیرفرمان سیح ہے۔ اسل درنیا وفرمانے ہیں۔ اسل درنیا وفرمانے ہیں۔

"میری اُمت تهتر (۳۷) فرقون بین بش جائیگی او ران فرقون میں سے حرف ایک بی فرقه نجات بانے والا ہوگا " اور ہمارا یرعفیدہ ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ سلم کا وعدہ بورا ہوکر رہے گا۔ میں اپنے زما نہ جوانی ہی سے (جب بین سن بلوغ کو پہنچا تھا اور میری عمر بین سال سے بھی کم تھی' اب کک' جب کرعمر سچابیں سال سے بھی نجا وزکر علی ہے ) اس اتھا ہ سمندر بین فوطرزنی کر رہا ہول ۔ ان گہرائیوں بین بین کسی کمزور اور رُزول انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک جرآن مندا و رہیا کی انسان کی طرح غوط زنی کر اہوں : مین اریحیوں بین گئی سے آ ہوں ، ہرشکل کے روا زنے پر دننگ تیا ہوں اور ہرگھا ٹی میں جیلا گلگا دیا ہوں ۔

میں ہر فرقے کے عقائد کی جیان بھٹک کرنا ہوں۔ ہرگر وہ کے مذہب کے اسرار و میوز پر اکا ہی حاصل کرنا ہول ہاکہ ہیں سبتے اور حجوٹ کے درمیان تمیز کر سکوں اور مجھے معلوم ہو سکے کہ را اس نت کا بیر دکار کون ہے ادر کون بیتی ہے۔
میں جب کسی باطنی کے بار سے میں غور کرنا ہوں تومیری خواہش ہوتی ہے کہ بیر اس کی لیٹانت کی حقیقت تک سائی حاصل کروں۔

جهبیک طاہری کی باری آئی سہے نومبرا ڈوق حبیج مجھے اس کی حقیقت بات بہنچنے رمجبور کرنا ہیںے ۔ بہنچنے رمجبور کرنا ہیںے ۔

مین فسفی کے فلسفہ کی دوح نک بہنچا جا ہتا ہوں ؛ اور شکلم کے کلام اور مجاولہ کی غرض وغابت معلوم کرنے کی کونسن کرنا ہوں ، بین صوفی کی صفوت کے راز معلوم کرنا جا ہتا ہوں اور بین اس حبنجو ہیں رہنا ہوں کرایک عاید کوعباوت کا کیا صلالما ہے۔ اور حب بین کسی ہے راہ و زندین کو دیجھنا ہوں توجا بتہا ہوں کران ارباب کا سراغ الکا وُں جن کے تحت اس نے برراہ اخدیا دکرنے کی جرائت کی ہے۔ ا

ائمور کی حقیقت کک رسائی کی بیاس ادا کل همر بهی سے میری سرت بین د اخل ہے بیجبر فطری اور حبلی ہے اور میرسے ارادہ و ان بیار کو اس میں کو تی م دخل منہ بیں ۔

میرے ذور تحبیری اسے فراری کا بیتی بیالکا کربی نقلبہ کے بندھن سے
اڑاد ہوگیا ۔ ادرمور وہی عقامہ کا سی وٹے نگا بی بین بین جب بیں دیجفا کھیں ہی کے بیتی بین جب بیں دیجفا کھیں ہی کے بیتی بین جب بی کہ بین بین دیم اللہ علیہ الدیم بین میں جب بین میں کے بیتی کے بیتی کے بیتی الدیم بین میں میں میں میں میں اللہ علیہ سلم ادر میں نے حضور صلی اللہ علیہ سلم کی بیر جب کی دلادت فطرت بر بیوتی ہے اور اس کے والدین ہی اسے بین دکھی تھی ۔ اور جب بین نے جب "نومیرے دل ہیں بیاس کے والدین ہی اسے بین و دل ہیں بیاس کے والدین ہی اسے بین و دل ہیں بیا خواہش بیا ہوئی کہ بیمعلوم کروں کو مطرب اصلیہ "کی حقیقت کیا ہے۔
اور اسا تذہ اور والدین کی تقلید سے جوعقا ترافتیا رکتے میا تے بین اگن کی حقیقت کیا ہے۔
اور اسا تذہ اور والدین کی تقلید سے جوعقا ترافتیا رکتے میا تے بین اگن کی حقیقت کیا ہے۔

میں نے جا ہاکدان تقلیدان کے درمیان تمیز کرنے کی کوشش کردں ہوب کر ان تقلیدات کی بنیا و کلتیات پرسے اور حق کو باطل سے ممیز کرنے میں اختلافات میں توبس نے ابنے جی بیں کہا کہ مبرا بنیا دی مقصدامور کی حقیقتوں کا علم حاصل کرناہے۔ اس لیے بربان ضروری ہوگئی کہ یہ بہتہ جلے کھلم کی حقیقت کیا ہے۔ مجھ پر بہ بات د اضح بهوتی که <sup>در</sup> علم نفینی وه میسیس بین معلوم (حس جیزی)علم حاصل بهو ) اس طرح منکشف ہوکہ اس میں سکھے شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہیے ' اور نہ ہی اس میں ومېم ا د رغلطي کا کونی امکان بانی رسیمه ، بلکرغلطی محینصور کی محی کنجائش نه رسیمه -ملكسئهم مين علطى مع محفوظ ربيني كالقائدانو بربيم كه وه علم فين كے اس ورحه بيرمهوكما أكركونى سنجركوسونا اورعصا كوسانب بناكرد كهاني والاسخض تصي اس علم مین مک شبه بیدا کرنے کی کوشمش کرے تونا کام مسے۔ مناجب محصے بیفنن ہے کہ دس میں سے زیادہ ہوتے بین اور کوئی شخص مجهسة أكركنا بكركنهب تمهارا خبال فلط مصلكمنن وس سے زیادہ ہونے ہیں او <u> ہینے اس دعویٰ کی دہیل برجسے کہ وہ عصا کو سانب کی نسکل میں بدل سکتا ہیںے اور و تُھ</u> عصاكوسانب كي تسكل ميں تبديل بھي كرفسيا ورميں برسب كچھابنی أبھوں سے وبجھے بوں، نومجی میں ایسے اس علم میں تسک منہ ہیں کروں گاکہ دس بین سے زیادہ موستے بیں اس کی اس تنعیدہ بازی سے مجھے زیادہ سے زیادہ اس کی اس مہارت بریر تعيّب تومير كل ويكن ليض علم مين نسكث إنواس كى كونى كنيائن نهيس بيرير بات محجه برمنکشف مبوئی که جس چیز کفتعلق محصه اس معیا رکا علم حاصل نہیں 'اور جس مضعلق مبرسے بقین کی برکیفیت نہیں اس علم برنہ کوئی اعتماد کیا جاسکنا

۱۸ سبے اور تہ ہی اس مین غلطی سے محفوظ رہنے کی ضمانت ہے۔ اور مہروہ علم جو غلطی سے محفوظ رہنے کی ضمانت یز دیے سکے اسے علم بینی نہیں کیا جا سکتا ۔

بھرمیں نے اپنے علوم کا حاکزہ لیا اور اس نتیجہ بربہنجا کہ حببات اور خرریا کے علاوہ مجھے کسی چیز کے متعلق مذکورہ ومعیار کا علم حاصل نہیں ہے۔ سے علاوہ مجھے کسی چیز کے متعلق مذکورہ ومعیار کا علم حاصل نہیں ہے۔

اس صورتِ حال سے ما بوس ہو کرجب میں نے سوجا کہ اب اس کے سواکونی جاره نہیں کرسےیدہ مسائل کوحبات، اور ضروریات ہی کی روشنی میں حل کیا جائے توست يهيج يهيج يهات اورصروريات محمتعلق تخفيق كربيلنه كى صرورت محوس بوتي تأكه برلقين عاصل موجاستے كرمحسوسات برمبرا اعنما دا ور عزوربات كےغلطى سے محقوظ مونے كالفين بھي كہبل سي طرح كالفين نونهيں جس طرح بہلے مجھے تقلیدا كي منعلى تفا اورس طرح اكترلوك اسية منظريات كوغلطي سي محفوظ سيحضي بي ـ ا دراً بإ صردريات اورحبات كاغلطى سے بيك مونا وا فغى يقنينى ہے اوراس ہيں شکا نشبہ کی کوئی گنجائش نہیں . نومیں نے بڑی محنت سے محسوسات اور صروریا پیمنعنی عور وفکرتشروع کردیا - بین بر دیکھنے کی کونش کرنا کر آیا صرور اِت اور حبات كضنعلق بم ایبنے لفن کو تنگ شنبر میں منبلا کرسکنا ہوں باہمیں میری اس كوش سي برسه ول نے موسات كو يمي خلطي سے محفوظ سمھنے سے الكاركر دبا ومسوسات كضنعلق شكوك بين اضا فرہونے ليكا ورمبرسے ول نے بركهنا

محسوسات براغفا دبيس كباحاسكاس جب كرواسس بي سيسيم مضبوط

حن جس بھارت ہے' انکھ سایے کو دیکھتی ہے اور مجھتی ہے کہ سایہ ساکن ہے' منرک نہیں ہے اور آنکھ فیصلہ کر دیتی ہے کہ سایم تحرک نہیں ہے۔ يهركجهوقت كيتجربها ورمشامده كيابعداب سمجه جانية ببن كرساية تحرك ہے اور بیری کرسایے نے د فعتہ حرکت نہیں کی بلکہ وہ بندر سے است انہستہ حرکت میں بیٹے ملکہ وہ کہجی ساکن نہیں تھا ۔ انکھ شاروں کو دیجیتی ہے اور مجھتی ہے کہ بہ وبنار کی مانند جھیو تے ہیں بھیر مندسہ کے ولائل دضاحت کرتے ہیں کہتار سے نو مقدار میں زمین مسے بھی بڑے ہیں ہے اور اسی طرح کے دیگر کئی محسوسات بیں جن کھے تعلق رحِسٌ ) کوئی فیصلصا در کرنی سیصے او عقل اس کو مجھٹلا دینی ہے اور حس کے فیصلہ کی ا اس زورسے تردید کرنی سیے کہ اس کا جواب نہیں دیا حاسکنا۔ میں نے سوچا کر محسوسات سے جسی اعتما دانھ گیا ہے نوات بدعفلیات ہی يراعنما دكيا حاسكة سيع حوا دبيات ميس سعيس -جباكهم كنتين. ود دس مین سے زیادہ مونے میں " « نفي ا دراتیات ایک شیم مین جمع نهیں موسکتے " « بينهبين بيومكنا كه ايك من شيرها د ت يمي سواور فديم يعي " دو پهنهيس ميوسکنا که ايکش مي شيمو خود بحصي مع اورمعدو مرجعي " " بہنہیں ہوسکنا کرا کے ہی شیخے اجب تھی ہوا و رمحال بھی " میں بہی ہوتے رہا تھا کہ مسات کی آ وازانی ؛ " نهارس إس ميزي كياضما تنهيك لاعقبيات بريمها را اعتما واسي نوعيت كا

\*\*

منه برحس طرح كااعتما ديهيا تمهيس محسوسات يرتضا "

تم محسوسات برمجمل عنما دکرتے تھے کو مقل کا حاکم آبا اوراس نے محسوسات کی تصدیق کرنے دستے، ممکن حصلادیا اوراگر عقل کا حاکم نرآیا تو تم ہمیشہ محسوسات کی تصدیق کرنے دستے، ممکن سبے کو عقل سے بڑا کوئی اورحا کم بھی موجو د ہو اورجب وہ سلمنے اسے نوعقل کے خیباد کو میں میں کے فیصلہ کو میز دکر دبا ۔

کو جھٹلا دسے ، جیبے کر بہلے عقل کا حاکم آبا تو اگسس نے بی کے فیصلہ کو میز دکر دبا ۔

اوراس قسم کے اوراک (عقل سے بڑسے) کا ظاہر نہ ہونا اس بات کی دبیل نہیں ۔

ہے کہ اس کا ظاہر بہونا ممکن ہی نہیں ۔

مبرے دل نے سوال کے جواب میں تفوٹراسا نوقف کیا بنواہے احوال نے اسل عزاض کو نفویت دی اور کہا ۔

نواس چرکی کیاضات سے کھالت بیداری میں جن اُمور پرنوش اورعقل کی و حجہ سے عتما و کرتاہے وہ تیری اس موجودہ مالت کے لعاظ سے نوخی ہوں البی ممکن سے کہ نجر برکوئی ایسی حالت طاری ہوجائے بوئیری حالت بیداری کی نبت وہی جنبیت مالت مالت مالت بیداری کوخوا سے نوئیری حال ہے۔ وہی جنبیت مالت بیداری کوخوا سے مفالے بی میں حال ہے۔ اور اسس حالت کے مفالے بی مالت بیداری کی وہی حیثیت دہ جائے جو مالت بیداری کی وہی حیثیت دہ جائے تو تھے حالت بیداری کی میں حالت بیداری کی میں جوجائے تو تھے حالت بیداری کی میں حالت بیداری کی میں حالت بیداری کی میں حالت بیداری کے مفالے بین خواب کی میں حیثیت دہ جائے تو تھے حالت بیداری کی میں حالت بیداری کی میں حالت بیداری کی میں حالت کی میں حالت کی میں حالت بیداری کی میں حالت بیداری کی میں حالت بیداری کی میں حالت کی میں حالت بیداری کی میں حالت بیداری کی میں حالت کی میں حالت بیداری کی میں حالت بیداری کی میں حالت بیداری کے مفالے بیداری کی میں حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی میں حالت کی حالت

يقين بهوجائي كمغفل جن معاملات كوحق سمجضني منفى ان كى نوفطعًا كوئى بنياد سي نهبن. اور تسايديهي وه والت معين كا دعوى صوفيات كرام كرنے بين بصيركم وه كيتي كرحب وم معام مال برمون في ببل و رحواكسس سے بياز م و کرایینے من بی طو و ب حاستے بیں تو وہ ان احوال کامتیا میرہ کرتے ہیں جومعفولا سے مختلف میوتے میں۔

ا در باشابد بیرحالت <sup>دو</sup> موت "سہے۔

جيبيے كرحصنور ملى الله علية الرد اصحابة سلم كاارنسا ديہے-

« الناس نبامُ ف ذا مسانسوا انتبه و أن كرلوگطالت ِ فواب بِس اور

حبب انہیں مون آئے گی تو ؤہ بیار موجاتیں گے۔

اوریاشاید دنیوی زندگی اُحروی زندگی سمیمفایلیے بین خواب کی حیثیت رکھتی هے اورجب انسان کوموت آنی ہے نواس کواست بیاء اس مصفنکف نظر آنی بس صیے کہ وہ انہیں زندگی میں دیکھنا ہے۔

. نوانسس وفت اس سے کہا ما ناسیے ۔

فلننفنا عنات عطاء ك نبصرك ترجم بم ني تجمس يردوا تحاديا. تواج نیری نگاہ نیزیہے۔

جب میرے دل میں بیخیالات ببیرام وستے اورمبرے میں بیوست موگئے تومیں نے ان سے چھٹکا راحاصل کرنے کی کوسٹسٹ کی لیکن بیرکام آسان نہیں تھا " كيؤ بحران كى ترويد كي من دليل كى ضرورت تضى اور دليل معلومات اوليدكوتري في مسيدى فائم كى ماسكتى صفى اورجسك وليات بنى تسلم ندر مبن نو دلسل كافيام المكن مُوكبا

بربیاری سخت بهونی گئ اور تفریبا ، و ماه کمیهی مالت دبی - اس مالت ببن من فال کے اعتبار سے تو نہیں البتہ مال کے اعتبار سے سوف مطابی مذہب برتھا ، منی کداللہ نفالی نے جھے اس مرض سے شفا بخشی اور میرا دل صحت اورا عندال کی طرف پلٹے نگا ، اور میں ضروریات عقلیہ کو بلاخوف تردید مفہول اور قابل اعماء بمجھے لگا اور بہنیل کے زور بر نہیں آئی تھی بلکاس کا سبب وہ نوز نخا جس اور بہنیل کے زور بر نہیں آئی تھی بلکاس کا سبب وہ نوز نخا جس سے مداوند و دور البیان مغار دور اور مدار دلائل بر سبب حواکثر معارف کی بنی سے اور و تحقیق یہ گھان کر سے کہ کشف کا دارو مدار دلائل بر سبب حواکثر معارف کی بنی سے اور و تحقیق یہ گھان کر سے کہ کشف کا دارو مدار دلائل بر سبب تو گو بااس شخص نے فداوند کریم کی رحمت فی اسع کو تنگ کر دبا ہے ۔ حب صفور صلی اللہ علیہ و سلم سے آیت کریم یہ دریا فت کے گئے تو آ بنے ارتباد بست صحد دہ بلا سیدم نے یہ بین لئر ح کے معنی دریا فت کے گئے تو آ بنے ارتباد در ما با اور ما با اور ما با اور کا با اور کی کا دریا ہو تا کہ کے تو آ بنے ارتباد در ما با اور کا با اور کی کا دریا ہو تا کہ کے تو آ بنے ارتباد در ما با اور کا با اور کا با اور کا با با اور کا با با اور کا با با بین کر دیا ہو تا کہ کا دور کے کہ کو کی دریا فت کے گئے تو آ بنے ارتباد در ما با اور کا بالے دریا ہو تا کہ کا دور کا بالا دریا ہو کر دیا ہو تا کہ کا دور کا بالا بالیا ہو کہ کا دور کا بالیا ہو کا کھی کا داریا ہو کا بالیا کی کی کا دور کی کی کو کو کا بالیا کے کہ کا دور کا بالیا کو کا کھی کے کہ کو کو کا کھی کا کھی کا دور کا کھی کو کا کھی کے کہ کو کو کا کھی کی کے کہ کو کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کو کا کھی کو کا کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کو کھی کے کہ کو کو کی کھی کے کہ کو کو کی کھی کی کھی کے کہ کو کو کی کھی کے کہ کو کر کی کے کھی کے کہ کو کو کھی کو کی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کو کو کھی کے کہ کو کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کیا کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کے کہ کو کی کھی کے کہ کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی

"به وه نورسی جوالتدنفائی دل بس ببدا فرماناسید:

آب به چهاگیا، یا رسول صلی التعملیه سلم اس کی علامت کیا ہے۔

فرمایا "الفجافی عن دارالغرور، والا نابسته الی داوالخلود "

« دنیا سے فانی سے ممنہ موٹر کر جیات ابری کی طرف متوجر ہو میانا "
حضوصلی الشرعلی آلہ واصحابہ وسلم ہی کا ارتبا و گراقی ہے۔

ان اللہ تعملی خدن المخلق فی ظلمة تنم کا نش علیم من نورہ ا

اله " بمراجن خس كوالله نغالي مدابت بينام اسط كسك المراب الم كعد التي كمول بناسه.

۲۳ ترجمہ ؛ اللہ تعالیٰ نے مخلوفات کو تاریخ میں پیدا فرما یا اور بھران براپینے انوار کی بارش کی -یہی وُرہ نور ہے جس سے کشف عاصل کرنا جا ہیئے ۔ اس نور کے جیٹے بعض اوقا ذات ِ خدا وندی سے بھومنے ہیں اور مومن کے لئے ضروری ہے کران با برکست عنو ذات ِ خدا وندی سے بھومنے ہیں اور مومن کے لئے ضروری ہے کران با برکست عنو

> کی واسٹس میں رہے۔ میسے کے مصورصلی اللہ علیہ اسلم کا ارتساد کرامی ہے۔ جیسے کہ مصورصلی اللہ علیہ اسلم کا ارتساد کرامی ہے۔

" الله الم على الم وهركم أفحات الافتعرضوا لها "

ترجمه ابعض ساعنون بن نمهارا رب کریم اینی شان عفوریت سے تجلی فرما نا سے بنم ان ساعنوں کی ماک بین رواکرو خ

ان بم حکایات سے قصود اصلی عرف برسے کا نسان طلب د جنبو بیس انتھے ہے فیزت کریے نے کہ وہ ان امو تک سائی حاصل کرسے جوعفل کی رسائی سے انتھائے محزت کریے نے کہ وہ ان امو تک سائی حاصل کرسے جوعفل کی رسائی سے

ما وراء ہیں ۔

کیونی اور ماضر کی بلاش تومفه نونه بین کیونکه وه نوهاضر بین اور ماضر کی جب طلاح جنبی کی جائے وضحص ان جیزوں کو صاصل کے جنبی کی جائے تی دو وہ محفی بہوھا ناہمے ۔اس لئے جوشخص ان جیزوں کو صاصل کرنے کی کوشش کر سے حفال کی رسائی سے ماوراء میں نواس کو بیا ازام نہیں وبا ماسکتا کہ وہ معقولات کو صاصل کرنے کی حدوج برکیوں نہیں کرتا۔

# المدئ كامع

جب الترتفائي نے مجھے اپنے فضل ناصل در رحمت بے پایات اس مرض سے

تفائختی نومب اس بہتے بر بہنجا کہ طالبین کے جارگر دہ بین

ا منکلمین خان کا دعوی ہے کہ دہ اہل الرائے اور صاحب کم تبین

ا الباطنیم نان کا گمان ہے کہ وہ اصحاب بعلیم ہیں اور وُہ اہم معصوم

سے فیض صل کرتے ہیں اور یہ فیض مرف اہنی کو حاصل ہونا ہے۔

سالفوا سفے وُ ان کا گمان ہے کہ ان کے معتقدات منطق اور دلیل بر نبی

میں ۔

الصوفیم نان کا خیال ہے کہ دہ نما سان بارگاہ خدار ندی میں اور وُٹ ارز میں

اور مکا شفہ کے مقام برنیا نہیں۔

میں نے ایسے دل ہیں سوجا کہ تی ان جارات انتہ یا ہر نہیں کہونے کہوں وہ طلب بنی کی راہ برگامزان ہیں اور اگران میں سے کوئی کہ دہ بھی جن بریک رہ جی جن بریک وہ جیر کہو۔

طلاب بنی کی راہ برگامزان ہیں اور اگران میں سے کوئی کردہ بھی جن بریک رہ جیر کہو

### علمالكلام

## غرض عائب

ببن نيعلم الكلم مساتنا زكبا المسه حاصل كبالسمجنا ومحقق متكلمين كي تصانيف كامطا بعدكيان علم كلام تصنعلن كجيركنا بين تصنيف كيس بالأخربين اس نتيجه برمينجيا كربي علم ابنامفضدنو بوراكتا بيرسكن ميرامفصديورا كرني سنفاصريب كبويح بلركام كامقصدابل السنته والجاعنة كيعقا تدكا تحفظا ورانهين ابل برعث وه وستيون مسي محفوظ ركهنا سبع كيونكه التدنعالي في البيض بدون كي طرف البين رسول کی زبانی ایا ہے عقیدہ مازل قرما باحو حق سے اس میں بندوں کی دینی اور نبوی مبتر میے اور فرآن و مدببت اس عفیدہ کی صدافت کے کواہ ہیں بعضطان ابل مرعت کے زمین میں کھوالسبی با ہیں وال دنیا ہے جوسنت کے منات موتي مين بيتني ان نبيطاني وساوسس كوابنا اوطهفا بمحيونابنا ينضبب اورابل منى كى نظر ورستي عفيد كومنكوك بالناك كومنعن كرنے بير، اس سے اللہ اُغانی کے محامین کے گروہ کوبیدا فرمایا۔ اوران کے دلوں میں بینخر کی ید افرمانی کر ده سندندن کی حفاظ ت ابیے مدّل کلم سے کریں جواہل پرفست کی ان لمبیسات

۲۲ ۷ بزه پاک کردسے جوانہوں نیرسنت ماتورہ کے خلاف بیدا رکھی ہیں اوراس طرح علم کو مراوم سکلمین کا وُسجود عمل میں آیا۔

معلین کے ایک گردہ نے اس فرض کو طری عمد گلسط نجام دیا جو انہیں بارکاہ کا دندی سے نفولین میوانھا اور انہوں نے سنت رسول اور رسول کی زبان برنازل ہنے والے عقیدہ خفہ کا نخفط شری عمد گی اور خوش اسلوبی سے کیا اور امیل بدعت نے فعائد تحفہ میں جو رخنے ڈال دیئے تھے 'ان کو ٹر کیا میکن اس ماری گئے وہ ب انہوں نے ان مقدما براغ مادیا جو انہیں اپنے خالفین سے ملے تھے اور تقلید اجبماع امرت یا فران ولحادیث کے بیان سے ان مفدمات کو تسلیم کرنے برمحبور مہوسے تھے ۔

ا وران کی اکتر کوشنوں کی نبیا دیمہی مونی کہ وہ مخالفین سے ہلے مسلم مفدمات کی روشنی بیں ہی مخالفین کی نز دیدا و رمواخذہ کریں ۔

اور بیطربی است شخص کے لیے قطعام فیدنہ بیں جو صروریات کے علا وہ کسی چبر کونسیہ کرنے کے لیئے تبارنہ ہیں مغزما ۔ چبر کونسیہ کرنے کے لیئے تبارنہ ہیں مغزما ۔

نبذا علم کلام مبرے کے کافی نہیں تھا اور نہ ہی بیراس بیاری کاعلاج تھا جس بیں مبنلا تھا۔

ملکرجب علم کلام بجبیلا اوراس بی دلجبیی شصفه نگی نوخمکلمین کے دل بیں برانستیاق بیدا مہواکہ وہ حقالتی انمور کی بیٹ فیلیے سنت کا دفاع کریں۔
وہ جو امبر و اعراض اورائے احکام کی بجت بیں محوجو گئے بیکن جونئے بیطریقہ ان کے علم کام اینامقصد ماصل نرکرسکا اور شکلیمن ان کے علم کام اینامقصد ماصل نرکرسکا اور شکلیمن کی کوششیں مجان فات کے مابین اختلافات کی آریجیوں کوختم کرنے بین ماکام رہیں۔

اس بات بین برنہیں کہا کہ برمفقد علم کام سے کسی شخص کو بھی عاصل نہیں ہوا بلا شے اس بات بین بھی نکائے بین کرا کیا۔ گردہ نے واقعی علم کام سے مفقد عاصل کیا ہے لیکن یہ بات صر در ہے کہاں لوگول نے اولیات کے سوا بعض معاملات بین علم کام سے جولفین ماصل کیا ہے وہ نقلید کی آمیز سسے جالی نہیں ۔

سے جولفین حاصل کیا ہے وہ نقلید کی آمیز سسے صالی نہیں ۔

یہاں میری مرا داین مالت بیان کرنا ہے اور جس شخص کو علم کام سے فائدہ بہنچا ہے اس کا الکار مفقود نہیں ہے کیون کے فنق سے اس کا الکار مفقود نہیں ہے کیون کو فنق اعاصل ہوتی ہے ۔ لیکن و ہی دوا بیں اور کسی دوا بین جن سے سی مراجی کو نوشقا حاصل ہوتی ہے ۔ لیکن و ہی دوا بیں اور کسی دوا بین جن سے سی مراجی کو نوشقا حاصل ہوتی ہے ۔ لیکن و ہی دوا کسی دور سے مراحض کے لئے مضر نابت ہوتی ہے۔

### دوسرامقاله

## الفلسفه

اس مندرجر ذبل جيزين فابل ذكرمين السنائي مندرجر ذبل جيزين فابل ذكرمين

٧ فلسفة مين كونسى حيزين فابل مذمّت مين اوركونسى فابلِ مذمّت نهبين -

الم فلسفه ككون سے الموركا قائل كافر بوما باسبے -

م فه امورجن كافائل كافرتهيس منونا-

۵ و و امورجن کا فائل معنی سمے۔

٧ وُه امورجن كأفائل مرعنى بهيسيد

ے وہ جیزین جن کوفلاسفہ فیام جن کے کلام سے بچری کر کے اپنے کلام کے ساتھ ملالہ ہے "اکداس طرح وہ اپنے باطل کونر وسیجے دسے کیس ۔

٨ فلسفه كي زيرا ترلوك كس طرح حق تسيمتنفز مهوني م

و فلسفیوں کے سارے کام سے خفائق خی کوئس طرح علیا حدہ کیا جاسکا ہے۔ علم کل م سے فراغت سے بعد میں نے لم فلسفہ کامطا بعد ننروع کیا اور مجھے س بات کا یفین ہوگیا کہ کو گی شخص کسی علم کی گراہ کن با نوں سے اس فقت نک آگاہی حاصل مہیں کرسکنا جب کہ وہ اس علم میں کمال حاصل نہ کرسے اوراس علم میں آنا کمال حاصل نہ کرسے کراس علم میں آنا کمال حاصل نہ کرسے کراس علم کے بڑے بڑے علماء کامقاطر کرسکے " بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ اس علم کی گرائی میں جائے اوران امور کومنکشف کرسے جن کہ کسی باریک بین علاقمہ کی نگاہ میں حاسکتی ہے۔ "

اِس منفام بربہ بچ کر ہی اس علم کے تنعلق اس کی تنقید کو فابلِ اعتماد سی اسکلیں میرامشا ہرہ ہے کہ معلمات اسلام ہیں سے کسی نے اس طرف نوسرہ نہیں کی شمکلیں کی کتابیں جن بیں انہوں نے فلاسفہ کے ر د کی کوشش کی ہے جہ پیجید اور منفرق کلمان سے بڑی کتابیں جس ان بی ساتھی دھو کا نہیں ہیں۔ ان بی باہمی ننافض اضح ہے ۔ ان سے نوایک علم مان بڑھوا کہ می دھو کا نہیں کھا سکتا جہ جا تبیح و کو کسی البین تحق کو متا ترکر سکیں جس کو علوم میں مہارت کا دعوی ہو تو مجھے بریہ جن نہیں کا دعوی میں کو میں مہارت کا دعوی مو تو او مجھے بریہ جن بی نہیں ہانے بعیراس کا دواک مجھے بریہ جن بی نہیں ہانے مار سے کے متراد ان ہے۔ بطلان اندھے رسیم ہانے مار سے کے متراد نہ ہے۔

نوبیں نے اسس علم کو حاصل کرنے کے لئے کم بہت کی بیب نے اس علم کو حرف کرنے مطابعہ سے حاصل لیا کسی انساد سے مدد نہیں لی اور بہ کام بیب نے علوم شرجیہ کی مترجیہ کی مترجیہ کی تذریب نفسید نفسید خاص او خات بیس کرنا شروع کیا ۔ حالانہ کی بیس و فت بغدا دبی تقریبا بنن سوطلیہ کی نہ ربیق افا دہ بین شغول تھا۔

ان خنساؤنات بین صرف مطالعه بی سے اللّٰه تنابارک و نعالیٰ نے و و سال ہے جی اُ کم عرب بین محینے فلسفہ بین انہائی ورک عطافر ما ویا ۔ بھر میں فلسفہ بین مسل عور و فکر کر'ا رہا ۔ ایک سال کے بیرحالت طاری رہی کہیں فلسفہ کی تعلیمات کا سخرار کرنا رہا اہمیں دمیر الدران کی گرائر کی اور باریجیوں میں از نے کی گؤشش کرنا رہا ہے علم ہو دمیرانا رہا اور باریجیوں میں از نے کی گؤشش کرنا رہا ہے علم ہو گیا کو فلسفہ میں کیا ہے نامکہ و فریب رمینی سے کس جبز کی بنیا دسخیف برسے اور کونسی انسیاء کی بنیا دمخض نخیل ہے۔ انسیاء کی بنیا دمخض نخیل ہے۔

اب فلسفاوراس کے علوم کی رودا دینیتے کیو کریں نے دہجھا کرفلسفیوں کی کئی فسمیں ہیں ۔ ان کے علوم کی جمی کئی اقسام ہیں ۔ بیکن اس اختلاف ہے باد جودوہ تمام کفراول یا کے دنگ میں دیکے ہوئے ہوئے ہیں ۔ گوکران کے منقد ہیں اور مناخریں ان کے ابتدائی معتقد اور بعد کھے بالات میں جی سے قرب اور دور دری کے معاملہ ہیں بہت بڑا تفاوت موجود ہے۔ اور بعد کھے بالات میں جی سے قرب اور دور دری کے معاملہ ہیں بہت بڑا تفاوت موجود ہے۔

# فالمتعركاف

# الن عما برفق كانطلاق

یہ بات ذہم نیٹین کر لیجیے کے فلسفیوں کوفر قوں کی کترِت اور مدام سیکے اختلاف کے با وجو دانہیں مین فتنموں میں نفشیم کیا جاسکتا ہے۔

ا - الدسريون

٧- الطبيعيون

س الالهيون .

بههای قسم \_\_\_\_ الدبریون

به ندسهٔ متفدین کاوه گرفه سهی جنهوں نے مُدبّر معالم اور صاحب فدرت خابق کا ارکارکیا. ان کابرگمان نظا ،

ده کربیرعالم د کانیات، اسی طرح ہمیننہ سے موجود سبے اس کا کوئی نبانے الا اسانی نہیں سبے یہ

۱۵) نطفه این بران کی تخلیق بونی رسی اور جبوان نطفه بیداکر مار ما به به بیشر سے ای طرح میزمات با میصاور بهمیننداسی طرح میزما رسیصه کا و فلاسفه کابیر گروه زند بینوس کا

#### سوسو

گروه سے

### دوسدى تسم \_\_ الطبيعيون

برؤه گروه به جنهو سنے عالم طبیعیات میں بحرزت غور توض کیا محیوانات و نبات کے عجائبات بربح نبی جیوانات کے عضار کی تشریح بیں بکترت غور فکرکیا۔

اینے اس مطالعہ اور مشاہدہ کے دوران امہوں نے اللہ تعالیٰ کی فدرت اور کمت کے شاہر کار دیجھے اس کی خلیق کے عجائبات کا مشاہدہ کیا اور اس طرح وہ ایک حب مکمن خابق کونسید کرنے برجم و رہوگئے۔ ایسا صافع حکیم حوا مورکی غرض وغایت سے مکمن خابق کونسید کے شاہر کا میں ہے۔

ادر دوشخص محی عاتم ترسیحالا بدان اور منافع اعضار کامطالعه کرناسیے نولامحاله اسے ربیتین مروحا ماہے کرحیوان کی تحلیق اس کے خالف کی کامل ندبیر کا منتجر ہے اور خصو انسان کی تخلیق بین نویچ خفیف اور زیادہ واضع بروحانی ہے۔

نین بلسفی رطبیعیون طبیعات کے بخرت مطالعہ سے است نتیج بر بہنچے کو مزاج کے اعتدال کا فواسے بیوانی میں مہت بڑا عمل دخل ہے۔

انبول نے خیال کیا کہ انسان کی فوت عافلہ بھی مزاج کے ابعے ہے اور جب مزاج کے ابعی ہے اور جب مزاج کے ابنوں نے کہ ا گرد عانا ہے تو فوت عافلہ بھی ختم اور معدوم موجانی ہے 'اور جو چرز معدوم ہوجائے اس کا عادہ خلاف غفل ہے۔

اس سے انہوں نے بیعفیدہ فائم کرلیا کہ حب کسی جیز کوموت آئی ہے نودہ وہارہ زندہ نہیں ہوکئتی ابنے اسی عفیدہ کے شخت انہوں نے آخرت ، جنت و دوزخ ، حشرونشر، فیامت اور حیاب وکتاب کا اُلکا دکر دیا۔ ان کے ہاں نہیں ورزواب کا

عقیده را اور نه براتیون برعذاب کا 'وه بے لگام مہو گئے اور چیا ؤں کی طرح شہواتِ نفسانی میں منہ کے شہوائے۔

بر نوگ بھی زندبق (بے ایمان) ہیں کیونئر ایمان تو نام ہے النّد نعالیٰ اور بوم احزت کا اقرار کرنے کا دران لوگوں نے بوم اُنزنت کا انکار کر دیا۔ اگر جہ وہ اللّہ نعالیٰ او اس کی صفات برا بیان رکھنے ہیں۔

منيسرى قسم \_\_\_\_ الالهبون

یہ فلاسفہ مناخرین کاگروہ ہے۔ جیبے سفراط ہوا فلاطون کا اِسّاد ہے' افلاطون ارسطاط ابس کا اُستاد ہے۔ اور ارسطاط ابس (ارسطو) ہی وہ شخص ہے جس نے علم منطق کو نرتیب دیا علوم کی جیبان بجبتک۔، کی' فلسفبوں کے لئے وہ چیزی نخر برکیس ۔ حجربہلے شخر برنہ ہیں موسی نفیس او فیلسفیوں کے جوعلوم نشنہ نکیل تھے۔ انہیں یا تہ بجبل تک ہنجایا ۔

فلاسفرابه نیم بینی و و نوس گروموس و صربه اورطبیعیه کاانکار کیااوران کے معاتب کابروه اس عمدگی سے ماب کر دیا کر دو سرے لوگ ان کی نزوید سے بے نیاز ہوگئے۔
ان کی اس جنگ کی وجرے ' و صحف اللہ المومنین القتال '' الله نعالیٰ فیمومنوں کو اس جنگ ہے نیاز کر دیا ۔

به را رسون سفراط افلاطون اور دیگرالهبین کی زوبد کی اوراس زوبد بین اس مند کب بهبیجا کدان نمام سے اپنی برآت کا اعلان کر دیا بربین اس کے باوجود ارسطو کے غفا تد میں (الہبیہ) کے غفا تدکفر بر میں سے جند چیزیں بانی رہ گیس جن سے جیٹ کا راحال کرنے کی اسے نوفیق مذہوئی اس لئے ان سب فلسفیوں اور ان کے گروہ مشلّ اسلامی

فلاسفیس سے فارابی اور ابنِ سینا وغیرہ کی تحفیرلازم آئی ہے۔

حالا کا رسطو کے علم کو اسلامی فلاسفی بیسے سے سے بی انے بھی اس طرح نقل نہیں کیا

مبیا کہ ان دونوں افارابی اور ابنِ سبنا ) نے نقل کیا ہے اور ان دونوں کے علاوہ
دوسرے دیگوں نے جو جزین نقل کی ہیں ان ہیں اس فدر خلط مبحث اور ہیجید گی ہے کہ
فاری پرنشان ہوکر رہ ما اسبے اور کی سمجھ نہیں بانا اور حوج پر سمجھ ہی نہ اسٹے اس کو
دویا قبول کیے کیا جا اسلامی۔

ان دو نوں آدمبوں افارا بی اورابن سبنا ) کی نقل سے اسطو کی حج نعلیمات ہمار

نزو كيٺ صحيح مين ان كي نين ميس مين -

١- وه جيزي جن سياس کي تحفيزلارم سب -

٧. وُه يجزيجن سے وہ برمدمب شهرباہے

۳. وه جیزین جن کاانکار قطعا ضروری نهیس -

مهم ان جبر ول كونفصيلا سان كريد مين -

## ال كي كي منه لل المال ال

بہ بابت ذہن نبن کر بیجئے کہ ہمارے مطانعہ کے مدعا کے لحاظ سے ان کے علوم کی چے ضمیں ہیں ۔

مین برد رباضیات منطق طبیعیات الهیات سیابیات منطق البیات منطق الهیات رباضیات

اس کا نعلق 'حساب ' مہندسہ اورعالم کی حقیقت سے ہے اوران میں سے کسی جیز کا اُموڑ بینیہ کے اُنیات والکارسے کوئی نعلق نہیں ملکہ ہر رہانی امور ہیں ان کوسمجھ لینے کے اندان کے اُنکار کی کوئی گنجائش نہیں ہیں اس علم سے دومصبتیں بیدا موئی ہیں۔
موئی ہیں۔

بههای افت <u>به</u>ای افت

اس علم سے بہلی میبت بربیدا ہوتی ہے کہ جنتخص اس بی ہور و فکرکر ناہے ہو اس کے الآل کی فوست اور اس کی باریحوں کو دبھے کر سنسٹنڈرہ جانا ہے اور اسی وجہ سے مسفیوں کے منعلق وہ اجھاعفیدہ نائم کرلیتا ہے اور گمان کرناہے کو فلسفیوں کے مه مه مه من وضاحت اور دلاکلی قوت کے بعاظ سے اسی قسم کے ہوتے ہیں بھر وہ تحف مام علوم وضاحت اور دلاکلی قوت کے بعاظ سے اسی قسم کے ہوتے ہیں بھر وہ تحف اور کوئی نابی بنتا ہے۔ اور محض اندھی تقلیدی وجہ سے کا فر ہو ما باہے۔ اور کہنے لگتا ہے۔ اگر دہن جن ہو ما تو وہ ان در کوئی بر منہ اجواس علم بیں آنا او نبچا مقام رکھتے ہیں اور جب وہ بیستا ہے کہ بی نظر یکھنے الے الے فلسفی دین کا انکا رکرتے ہیں تو وہ یہ بی حضا ہے کہ دہن کا انکار کرنا ہیں حق میں دوگ گراہ ہو حاب نے ہیں اور ان کا مرات ہے۔ اس وجہ سے کتے ہی لوگ گراہ ہو حاب نے ہیں اور ان کا کوئی جارہ میں رمتیا۔

نہیں کے جوعلوم عقلبہ کونہیں جاتا وہ نخو سے بھی المبدیجو - ملکہ ہرفن کے البیے ماہرین گزرے ہیں حواجے نن بن کمال اور عروج کے کب بہنچے ہیں۔ اگر جبراس محضوص فن کے

سوا د گرنتعبوس مِن انمن اور حابل بی نظراً تنه سول -

اس نے نلاس منقدین وا وام ، ریاضیات بس برانی ہے اور البیات بیں تخفی میں منتقدین وا وام ، ریاضیات بی برائی ہے اور البیات بین تخفی رہائے نظر برکرے اور البی بین انزکر ویکھے، لیکن یہ با بنی جب اس شخف کے انول کے بہتی اور اس کی گرائی بین انزکر ویکھے، لیکن یہ با بنی جب اس شخف کے انول کے بہتی بین جو تقلید کے وام بین گرفتا رہے نواس کے دل پر کھیا از بہب کرنیں، بلکن واج انتہا کا علیہ تعقید بے وراینی فول نت کا گیان اسے مجبور کرتا ہے کہ فلاسفہ کے متعلیٰ تمام علوم میں حن طن رکھے۔

بربہت شری مسبب ہے اس کے کہ بیعلم اس میں میں ہمک موجائے لے منع کرنا چا میں کہ بہت ہوجائے لیے منع کرنا چا میں کہ بین ہو داس کے کہ بیعلم اس بردین سے منعان بہیں لیکن چو برکھوم منع کرنا چا میں گائی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئے اس کے اس کے اس کے اس کا نشر پہنچ جانا ہے۔ بہت ہی کم لوگ لیسے ہیں جو اس علم میں نہمک ہوئے موں اور دین کا طوق میمی ان کی گون سے میں جو اس علم میں نہمک ہوئے موں اور دین کا طوق میمی ان کی گون سے میں جو اس علم میں نہمک میں سے آزا و مذہوستے ہوں ۔

<u>دوسری اُفت ·</u>

ووسرى أفت اسلام كيه جابل دوست كى ببداكرده هيد وويركمان كربله كالصرت دين كانفاصابهي مي كرح علم مح فلسفيون كي طرف منوب مواس كاالكار كردياحاك يوروه فلاسفركي تمام علوم كاانكاركر دبتاسيمه اوروعوي كرتاسيم كروه حابل ہیں جنی کہ میا ندا در سورج کے گرمین کے متعلق نلاسفہ کے اقوال کی بھی وہ زیر کردینا یسے اور گمان کرنا ہے کراس سد میں تو کچے فلسفی کہتے ہیں وہ نزیعیت کے **خلاف س**ے جب اس طابل أو مى كابرا لكارام ستحض كهده بنيجيا مصحوان جيزون كو دلا بل . خطعیه کی روشنی بین مانتا ہے تواسے اپنی دلیل میں تو کوئی تماب پیدا نہیں مقوما بلکہ وہ یہ كحمان كرفي تحاجي كراسلام جبإنت ورولا في طعبه كم الكار برميني سب اوراس طرح اس کے دل بن فلسفہ سے محبت اور اسلام سے نفرن بیں اضا فرہنو ماسے اس کے وہ لتخض اسلام بربهبت براطلم واسيح برسمها بصكر نفرن حق ان علوم كے الكار ہى كأمام يهيع بطالان يختر تعييت بس ان علوم كي نفي وأنبات كيمنعلن كو في حكم موجود نهيس ا در زهری بیرامور و منبر سے تعرض رئے ہیں۔ حضورصلی الشدعلبه وسلم کاارتنا و ہے۔ ترجمہ

" سورج اورجاندالتدنعالیٰ کی نشانبوں میں سے دونشانیاں ہیں 'ان کوکسی محتی خص کی موت یا زندگی سے گرمین نہیں گا اورجب تم یہ اگرمین او بجونو اللہ تبارک نعالیٰ اور نماز کی طرف منوجہ موجا و''

اس بی علم حیاب کا الکارنہ بیں جس سے سورج اور جاند کے جینے 'اکتھا ہونے اورایک مضوص صورت میں ایک دوسرے کے منفابل آنے کا بتر جینا ہے۔ اور حضور صلی الدعایہ سلم کا یہ فول ' ترحم

ورجی الندتعالی کسی جزر بخبی فرما با ہے نو وہ اس کے سامنے جھکٹ ما نی ہے ' حدیث نزلف میں بے زاد تی صواح میں سے کسی کا ب میں نہیں ملنی ۔ بیانھا علم ریاضی اور اس سے بیدام و نے والی میں بنایان ۔

(بو) منطق

اس علم کامبی انکار یا قوار کے لحاظ سے دبن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ اس میں تواس جیز سے بحث کی حائق کے حالے کیا ہیں۔ برہان کے مقدمات کی ترقیب و یا آئا ہے کہ دلا ال درقیا سات کے طریقے کیا ہیں۔ برہان کے مقدمات کی ترقیب و یا آئا ہے کے حصیحے "کی تراکط کیا مقدمات کی ترقیب و یا آئا ہے کے حصیحے "کی تراکط کیا ہیں اوران کو کس طرح ترقیب و یا آئا القصیدی تصوّر میں اوراس کی ترقیب کی معرفت برہان سے ماعمل می تی ہے۔

السمام کی معرفت مدسے اور تصدیق کی معرفت برہان سے ماعمل می تی ہے۔

آوران بین کوئی محی چیزابسی نہیں جس کا الکارضردری ہو بلکہ یہ تو وہی چیزیں بی جنہدی خارات جنہدین منظمین درا بل مطرفے دلائل کے سعید بیان کیا ہے۔ فرق صرف عبارات اورا منظر نے دلائل کے سعید میں بیان کیا ہے۔ وقت صرف عبارات اورا معطلاحات کا جہاور با تعرفیات و تعربیات میں مزیر غورو فکر کرنے کا مندائم کلیس

کتے ہیں۔

4.

کراگریژنات بوطبتے کرمبر (۱) 'دب، ہے نوبہ عنروری ہے کر بعض (ب، ، د) ہیو۔

لعنی اگریژ ایت مهوط سے کہ ہمرانسان حیوان ہے تو صر وری ہے کہ بعض حیوان انسان میول -

> ا و راسی چیز کومناطقهٔ اسس طرح بناین کرنے ہیں۔ "کرموجبہ کلید کا عکس موجبہ جزئید ہونا ہے۔

اوران جیزوں کا ضروریات دین سے کیا تعلق ہے کران کا افرار یا انکار کیا جائے اوراگر کوئی شخص الکارکرنے والے اوراگر کوئی شخص الکارکرنے والے والے کے دین کو وہ ان جیزوں کے الکارپرموقوف کے دین کو وہ ان جیزوں کے الکارپرموقوف سمجھ تاہیں ہے جس دین کو وہ ان جیزوں کے الکارپرموقوف سمجھ تاہیں۔

لبکن است خوبی اوجو دمنطق میں کچر فلط چیزیں جی موجو دہیں اور وہ برکہ مناطقہ بر ہان کے لئے ایسی نظیر مقررکہ تے ہیں جن سے یہ بیتہ جیا ہے کہ دہ علم لقینی کا فاکدہ دیبی ہیں جب سے یہ بیتہ جیا ہے کہ دہ علم لقینی کا فاکدہ دیبی ہیں جب مفاصد دیبی باری آئی ہے تو وہ ان نئر وط کو اور انہیں کر سکتے بلکاس ہیں مجربا نہ تساہل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لعض ادفات ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص منطق کو پہند کرتا ہے وائیل کو داختے سمجھنا ہے وہ بیگان کرنے لگٹ مناقع منطق کو پہند کرتا ہے وائیل کو داختے سمجھنا ہے وہ بیگان کرنے لگٹ حال ہے کہ مناطقہ سے جو کفر یات منفول ہیں ان کی آئید ہیں بھی اسی قسم کے واضع و لا کل موجود ہیں اور اس طرح وہ علوم الہدین کے بہنچنے سے بہلے ہی کفر کی دلدل ہیں بھنس ما تا ہے۔

ا و ریمعیتبنت اسی علم (منطق اکی پیداکروه سے -

رس علم طبیعیات <sup>\*</sup>

اس علم می عالم سلوت مسارون اوران کے تعت جاجم مفردہ بین بشلابانی سے مورد اس اوران کے تعت جاجم مفردہ بین بشلابان سے مہوا مسلی اوراث اور معدنیات سے مہوا مسلی اوراث اور معدنیات سے بحث کی جائی ہے۔ اور میں تغیر استحاله ادرامتراج کے اسب زیر جون آنے میں اور یہ ایسے جیسے علم طب بین انسانی جسم سکے اعضار رکمیا ورخادمه ادر ان کے مزاج کے استحالہ کی جاتی ہے۔

ا ورس طرح علم طنب کا انکا د نمر انطوین بین سے نہیں اسی طرح اس علم طبیعیا )
کا انکار بھی دین کی نرا تطوی سے نہیں سے سوا سے ان منعیق مسائل کے جن کا ذکر ہم نے
اپنی کتاب اونی انفاد سفہ میں کر د با ہے اور ان کے علاوہ چند دو مرخے مسائل جن
میں اس عام بی فاف ت ضروری ہے اور ذیا اہل سے بند جل حا با ہے کران مسائل کاذکر
میں میں ایس کا میں آگیا ہے۔

مختر یک تمیں بیلفین رکھنا ہو میئے کرطبیعت اللہ تعالیٰ کے نبطئہ فدرت میں اے درت میں میے کرطبیعت اللہ تعالیٰ کے نبطئہ فدرت میں ہے وہ خود بخود کرتے ہیں اسے درہ فرد بخود کرتے ہیں اس کا خالق اسے جس طرح استعمال کرا ہے درہ اسی طرح کام کرفی ہے۔

مورج ، جاند، تنارسا درطها بع مرجد دندی من بع بین ان بین سے کوئی بیز بھی این بین سے کوئی بیز بھی این بین سے کوئی بیز بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کری ۔ بین بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کری ۔ (۳) الہمیات ،

یں وہ علم ہے بین میں ندا سنہ نے بختر من مطوکریں کھائی ہیں۔ اسس میں ہے ہے اور رامبین میں وہ نترمیں بوری نہ کرسکے جوانہوں نے علم منطق میں مقد رکی تخبیس اسی سلسے

اس سلسد ہیں ان کے درمیان تندیداختا ف بالیجا با ہے۔ ارسطوکا مزم سبس کوفارانی اورا ہن سیند نے نقل کیا ہے۔ اسلامین کے مذاہر سے قریب ہے۔

وه جمله مسائل بن من انهول سنے علمی کی سبے ان کربین اصول بی منحصر کیا جاسکا جے ان بی سنے بین میں نوان کی بحفر صروری سبے اور سترہ بیں انحو برعتی اور فاسنی قرار دیا مترد ہی ہیں۔

ان بیں مسائل بی ان نوبد کے لئے ہم نے ایک کا سانسین کی ہے ہیں کا نام "نہا فنڈ الفلاسفہ "ہے۔

وف بن ساکن بی تعیرلازمی سبے ان بی انہم مسلمان کی تعیرلازمی سبے ان بی انہوں نے نہم مسلمان کی مخالف کی مخالفت کی ہے۔ وہ کہنے ہیں۔

۱۱ مہنے کے بعد بموں کو نہیں اٹھایا مائے گا اور نواب اور عذاب مرف رواح کو جو گا اور نواب در عذاب مرف رواح کو جو گا اور نوا بے مذاب روسانی ہو گا جسمانی نہیں ۔ روسانیت کے قرار بس توفلسفی سبتے بیں ہو کا جسمانی نہیں دہ جبو شے بیں اور ابینے اس خوب کے انکا بیس دہ جبو شے بیں اور ابینے اس فول سے وہ شریعیت میں فراریا نے بیں ۔

الا) فلسفى كنتيبن.

المدامالي كيات كاعام بيد جزئيات كانهين

اور بهمی سرنت نفریت منکه غینست بر ہے کر زبین اور آسمانوں کا کوئی و رسمیٰ علر طدا در میں سرایہ نسمہ

معمم مداد مدى سے امريس

الله بعنی کینے ہیں .... جہان (مالم) فدیم اور ازلی ہے۔ لیکن کو فی مان بھی اور انسان کے انسان کھی کان بھی اور انسان کے انسان کے انسان کی میں اور مہینہ سے بوئہی جلاا کہ یا ہے۔

سويهم

ان چیزوں کامعنقد منہیں ہے۔

ميم عزرى تحفرواجب بنين

یں رہ بیات ہے ایک سے فیصل استفر خد بین الاسلام والزند قد آبیں اسس آدمی کی دلتے مرخلط این کیا ہے واپنے مذہبے محالف میرجیز پر فور آکفر کافنوی جرا و بیاہے۔ کوغلط این کیا ہے جوا پنے مذہبے محالف میرجیز پر فور آکفر کافنوی جرا و بیاہے۔

ه باسیات

اس علم من وه جري زرج ن أني جري كانعلق د نيوى امودا و رجانبانى كى حكتول اورصلمتول مع به معلى بين المحتول المعلم وعلى بينا المصلمتول معلم وملى بينا المصلمتول معلم من المرباء والمحالم المعلم والمحالم المحالم المعلم المحالم ا

(١٤). علم الكلم ؛

اس علم بین طاسفه کی گفتگو، نفس کی صفات افلانی ان کے نواع واحباس کے بیان اور نفس کے عبابدہ کی کیفیت کے ذکر پر منصر مہونی ہے ور بر جیزیں انہوں نے صوفیاء کے کلام سے اخذی جی اورصوفیا وہ لوگ جیں حویا والہی میں نہمک جین مخالفت نفس ان کا نتعارہے۔ د بنوی منافل سے کما رہ کمٹن ہو کرخدا کے راستے برگامزن جی مجابدات کے دورا ن بفس کے عیب اورخوبایاں ان برنطا ہر موعاتی جی اورخوبایاں ان برنطا ہر موعاتی جی اورخوبایاں ان جنروں کو صراحت سے کی افتیں ان کے مساحق منگشف موعاتی جی صوفیا مرتب ان جزروں کو صراحت سے کے افتیل ان کے مساحق منگشف موعاتی جی صوفیا مرتب ان جزروں کو صراحت سے

ہان فرہا دیا سہے۔

فلاسفہ نے ان جبر دس کو ایسے کلام بین نسامل کرلیا ناکران کے ذریعہ ان کے بطل معتقدات واج پاسکیں۔

النسبیوں) کے زما نہ بس بھی اللہ والوں کا برگر وہ موج و تھا بلکہ یہ لوگ مرزماً

میں موجو و بہو تے بین اللہ تعالیٰ کسی دور بین بھی زمین کو ان کے وجود سے محروم نہیں
رکھتا ۔ کمنو کہ بہی لوگ نوز مین کا سنون میں ۔ ان ہی کے وسید سے اہلِ و نیا بررحمنوں کا
زول ہج اسبے ۔ صبیا کر مدیث نزر دین میں موجود سیسے حصنور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ازنیا و فرما ما ؟

دو انہی ہوگوں کے وسیلہ سے تم ریا نسین نا زل ہوتی بیں اور انہی کے داسطہ سے تہریس رزق ملنا ہے۔ اصحاب کہف انہی ہوگوں میں سے بینے ''

زان کریم کے مطابق برگروہ بیلے زمانوں میں بھی موجود متوماتھا۔ میں فلسفیوں کے انبیارا ورا دلیارکرام کے کلام کوا بینے کلام سے ملا لینے سے دوافع ہے نے لیا۔ پیچنے لیا۔

- (۱) وه اَ فنت جوانكاركرنے دائے برنازل ہوتی ہے۔
- الا) وه أفت سو فبول كرف والدين ازل موتى سبع-
- (۱) انکارکرنے والے برجوا من ازل مونی ہے وہ بہت خطراک ہے کہ بوئی کم عقل اور کے اسے کہ بین کم عقل اور کے اس بین کر برجر برج نی خطستیوں کی کتا ہوں بین موجو د بین اور کسفیوں سے ملط اغتقادات کے ساخت ملی ہوئی بین اس کے ضروری سے کدان کو نظرا زار کر دیا جا سے

اوران کا ذکر نک نرکیاجا سے بلکہ جو بھی ان جیزول کا ذکر کرسے اسے الب ندیدگی کی نگاہ سے و بھی جائے کی نگاہ سے و بھی جائے ہوں کو انہوں نے بہلی و فعہ سفیوں کی کی ابنی سنا تھا۔ اس لئے ان کی کمزو یفلوں میں بربات بیٹھے گئی کہ بہ جیزیں علط بیس کیونکہ ان کو بیان کرنے والے ماطل ہیں ؛

جسطرے کوئی شخص کی عیبائی سے سنتا ہے۔ کا اللہ الا اللہ عیسلی در در اتونف اللہ میں کا انکار کر دیتا ہے اور کہنا ہے کہ بیلھ انبول کا فول ہے اور ذر اتونف کرکے برسوچنے کی زحمت ہی گوا را نہیں کر تاکر آیا عیبائی برکامہ راجھنے کی دحب سے کا فر بیں یاحنورصلی اللہ علاجہ کم نبوت کا الکار کرنے کی وجہ سے اور اگر علیائی کے کفر کی بنیا دھرف حضوصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا الکار سے تو ضروری نہیں کرعسیائی کی بنیا دھرف حضوصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا الکار سے تو ضروری نہیں کرعسیائی کی مفالفت ان بانوں بر بھی کہیا ہے جہنہیں وہ خی سمجھنا مو اور فی لفنہ وہ جیزیں حق مفالفت ان بانوں بر بھی کیوا ہے جہنہیں وہ خی سمجھنا مو اور فی لفنہ وہ جیزیں حق

ہیں ہیں بیریم عقل توگوں کی عادت ہے کہ وہ توگوں کے ذریعی تن کو پہچاننے کی کوششش کرتے ہیں ندکر چی کے ذریعہ توگوں کو میہچانہ نے کی ۔

"خی کو لوگوں سے ذریعہ نہ پہانو! ملکہ خی کی معرفت عاصل کرو۔ اہل خی خود مجود نم بہن نظر آجا تیں گئے ؟

صاحب بصبرت شخص من كوسمجه المسميدا و دمجيركسى قول كانتج بركرتا ہے اوراگر وه قول حق مجونوا سے قبول كركيتا ہے خوا ه اسس كا قائل اہل حق ميں سے مع بالجل باطل

بیں سے۔ بلک تفامندا دعی تو بعض ا ذفات کوش کر ناہے کہ گھراہ لوگوں کے اقرال سے ت کی بات کو عاصل کرے کیونکر و دھا نتا ہے کر سونا مٹی کی تہرہ کے بیچے ہی سے ملتا ہے۔ اس میں کوئی مضا کفتہ نہیں کر ایک طبر ہو مہری کی تحبیلہ گر کی تحقیلی میں ما تفقہ ڈال کر کھوٹے اور سیکار سونے سے اصلی اور خالص سونا لکال لے کیونکر اپنی لیعیبرت کی نبیار براسے بفین مہوا ہے کہ وہ خالص سونے کی بہجایان میں دھو کا نہیں کھائے گا۔

ہاں النتہ کم ملم دیہائی کومبیدگر سے چکر دل سے باز رطبنا جاہیئے نہ کو ایک ماہر وہم کو 'اسی طرح ایک آباری آن می کو تو سامل سمند ربیر جانے سے مٹع کرنا چاہیئے لیکن فن تیراکی کے ماہر کو روکنے کی ظردرت نہیں اور سانپ کو جھوٹ سے ایک بجے کو تو منع کرنا جاہیئے لیکن ماہر سپیرے کو بیمشورہ دبسنے کی ضردرت نہیں۔

لیکن جیرت تواس بات برہے کو اب اکٹر لوگ اپنی ڈان کے متعلق بیگان کرنے بیس کہ وہ بڑے ہونیا را در ما ہر بہت کو باطل سے اور ہدایت کو گراہی سے اپنی مقل کے زور برنیمبر کرسکتے بیس اس منے عزوری ہے کہ جہاں کہ جمکن ہونیام لوگوں کو گراہ لوگوں کی آبا بوں کے مطالعہ بیم ہوکی آبا بوں کے مطالعہ بیم ہوگئے وہ اگر جبہ مذکورہ بالا است سے تو برخ سکتے ہیں لیکن اس دو سری افت سے ان کا محفوظ رمہنا مشکل ہے جس کا ہم ایمبی ذکریں گے۔

اسارعدم دبن کے منعان ہاری نسانیف، کے بعض کلمات برجندایے رکوں نے افتراضات کئے ہیں ہو رموزعلوم کونہ ہیں سیجفے اور ان کی نظریں مذاہر ہب کی غایات کے ہیں ہو رموزعلوم کونہ ہیں سیجفے اور ان کی نظریں مذاہر ہب کی غایات کا سندہ ہم ہیں کہ یہ کلمات فلاسفہ منقدین کے کلام سے ماخوذ ہیں۔ اسکے ہیں اور حالان کی تقبیقات یہ ہے کہ ان کلمات ہیں سے بعض فومیری اپنی فکر کا بنتیجہ ہیں اور

بەبعىدا زفياس نهيس كراكٹ راه روكا قدم ديبس بيت جهان بين بھي بھى كسى مسافي نے قدم ركھا تھا -

اگرمیم نے بردروازہ کھول وہا اوراس راستہ برجل سکے کہ ہراس خی اوٹھ کوا دیاجا ہے جو بیلے کسی باطل برست کے دہن میں بھی اُجیکا ہے نو تجبر صنروری ہو مائیگا کہ ہم بہت سی حق بانوں کوٹھ کرا دیں ۔

اس صورت بین ہمارے لئے ضروری ہوجائے گاکہ ہم قرآن مکیم کی ہم آیا۔
اطابیت مبارکہ یحکایات سلف صالحین مکماء اور عبوفیار کے کلام کو تھکرا دیں کیو کر
کتاب اخوان الصفا "کے مصنف ان جیزوں کو اپنی کتاب بین نقل کیا ہے۔ ان
سے استشہاد کیا ہے اور ان کے ذریعے باہل لوگوں کے دلوں کو اِطل کیطرف منوجہ
کرنیش کی سے۔

اس صورت مال کا متجربہ موگا کہ اہل باطل می کو ابنی کتابوں ہیں ہا ان کردیں کے اور اس طرح می کو مہارے ماضوں سے جھیں لیں گے اور ایک لم کا معیار کم از کم ان کم ان کم ان کم ان کم ان کا معیار میں کے اور ایک لم کا معیار کم ان کم ان کم ان کو مہونا جائے کہ وہ ایک مام عام انتخص سے ممتا زموسکے اور اگر ننہ کہ کو قراح کے بزن میں و بچھے تو اس سے نفرت کرنا نئر دع نہ کرنے وراس حقیقت کو سمجے ماہے

کر جرّاح کا برتن تهدی اصلیت کونهیس بدل سکتا ، کینو کدان سے نفرت کی درجا ایک عام شخص کی جہالت ہے جس کی بنیا داس غلط مفر د ضعے پرہے کر جرّاح کا برتن غلیظ تون کے لئے بنا یا گیا ہے۔ اور وہ جابل شخص بدگان کرتا ہے کرخون اس لئے نلیظ ہے کیؤ دوہ برآج کے لئے بنا یا گیا ہے۔ اور یہ بہیں سمجھ سکنا کرخون اپنے ذاتی دصف کی با بر پنایظ ہے اور جوز خرج وہ وہ عن شہدیس والی طور پر درجود نہیں اس لئے اس برتن میں ڈالے جانے سے شہدیں وہ وصف پیدا نہیں ہوگائی طور پر درجود نہیں اس لئے اس برتن میں ڈالے جانے سے شہدیں وہ وصف پیدا نہیں ہوگائی اس لئے اس کو غلیظ سمجھ نہیں ، یہ محصن غلط ہو ہم سے بیکی مصیب بیدا نہیں ہوگائی کو اس وسم میں متبلایں ، اس لئے کسی کلام کی نسبت اب کسی اس لئے تعلق کی طرف کر دیتے ہیں ہے وہ احجا سمجھ بیں تو وہ اس بات کو تسلیم کر دیتے ہیں خواہ یہ بات غلط ہی کیوں نہ ہو اور اگر آپ کسی بات کی نسبت لمبیا نتی کو تسلیم کر دیتے ہیں جے دہ ٹرا سمجھ بیں تو وہ اس بات کو ٹھکڑا دیں گے خواہ وہ بات تی ہی کسوں نہ ہو۔

اس لئے لوگوں نے تی کولوگوں کے ذرّبعہ سمجھنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کو حق کے ذریعہ سمجھنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کو حق کے ذریعہ سمجھنے کی کوئسٹن نہیں کرتے اور یہی گمراہی کی انتها ہے۔

یہ نوطنی اس علم کا انکار کرنے سے پیدا ہونے والی اُنت ۔

امان وہ اُفت جو اسے قبول کرنے برنا زل ہوتی ہے۔

موشخص فلاسفه اخلافیین "ک کُنن" اخوان الصفا " دغیره کامطالعد کرناہیے ادران ہیں مکم انبیاء ورکلمات صوفیاء کو دیجھنا ہے جن کوانہوں نے اپنے کلام کے ساختنا مل کرنیا ہے وران کے متعلق میں ساختنا مل کرنیا ہے وران کے متعلق میں انجھاسم کے کرفبول کرنیا ہے وران کے متعلق میں اختنا درکھنا شروع کر دیا ہے ادراسس مین مین کی دسجہ وہ فلاسفہ کی ان فلط

بانوں کو بھی تسلیم کرلیتا ہے جوان انجی جیزوں کے سانھ خلط ملط کر دی گئی ہیں اوراس طرح وہ باطل کی طرف تھے جیاجیا جاتا ہے۔

اسی افت سے بچنے کے لئے صرفوری ہے کہ لوگوں کو فلاسفہ کی گنتہے مطالعہ سے اور کو فلاسفہ کی گنتہے مطالعہ سے بازر کھنے کی کوشنٹ کرنی جا جینے مجبوزی ان کے مطالعہ سے لوگوں کے دھو کا کھا جانے کا اندیشر ہے۔ اندیشر ہے۔

اس مے بن طرح نیرا کی سے است اومی کوساطل کی تھیسان سے دور رکھنا فرد سے اسی طرح توگول کو ان کی گزنہے مطالعہ سے از رکھنا صرودی ہے۔

اورسبس طرح بچی کوسانیوں کو جھیونے سے منع کرنا ضروری ہے اسی طرح کانوں کوان خلط ملط کلمات کے سننے سے بچانا خروری میں۔

اور جب طرح ایک طرم بہیرے کے لئے ضروری ہے کہ وُہ اپنے کم بن ہجے کے اسے ماری ہے کہ وُہ اپنے کم بن ہجے کے اسے سانب کو افخص نہ کا کہ اسے معلوم ہے کہ بیجہ بھی اس کی بیرٹری کرسے گا ورسمجھے گا کہ وہ بھی اپنے باب کی طرح ہے۔

بلکریپیرے کے لئے صرفری ہے کہ وُہ بیچے کواس سے ڈرائے اور برطا ہرکرسے کہ وُہ بھی سانسے ڈرتا ہے اور بیجے کے سامنے سانب کو ہاتھ نہ لگائے۔

اسی طرح ابکسطالم شخف کے لیے صروری ہے کہ وہ بھی اوگول کو اس افت سے بیانے کے لئے ان کے ساتھ ان کرتے ہے کہ وہ بھی اوگول کو اس افت سے بیانے کے لئے الن کے میا منے ان کُرتب کا مطالعہ زکر ہے۔

میہاں یہ بات میں ذہبن شنین رہے کرجس طرح ایک طرم برایان کو کرا ہا ہے۔
اور اپنی مہارت سے مجھ جا اس بی زہر کیا ہے اور تریاق کیا ہے وہ تریاق کال
لیتا ہے ور زہر کوچینک دنیا ہے اور جب کے سنتھ کو تریاق کی خررت محکوس ہوتی ہے

توده بخوشی اسے زبان در بیاسیے باجس طرح ایک مربی جری حیلہ گری خیلی میں فی تھ ڈال کا بی سے فالص سونا لکال لیبا ہے اور کھوٹے سکتے بچین کے نیا ہے اور جب کسی شخص کو خالص سونا کی ضرورت محوس ہوتی ہے تو وہ اسے سونا و بہتے ہیں بخل سے کام نہیں لیبا ۔ بعینہ یہی حالت ایکے لیم کی ہونی چا ہیئے کہ وہ فلاسفہ کی کنب کامطالعہ کر کے متن انبیوں کوئی بات بنانے میں بخل سے کام نہیں اور باطل میں نمبر کرے اور بی کے متنا شبوں کوئی بات بنانے میں بخل سے کام نہیں اور بیا ہے کہ متنا شبوں کوئی بات بنانے میں بخل سے کام نہیں ۔

ا وجس طرح اگر کوئی تریاق کا مختاج تریاق قبول کرنے سے صرف اس سلتے الکا رکر و سے کہ وُہ مانجے لکلا ہے جوز ہر کی مگر ہے تواسے بچھا نا خروری ہے اوراگر کوئی مال کا حزورت مندسونا لینے سے محف اس لئے الکارکر دسے کہ وُہ حیلہ گر کی خفیلی سے لکا لاکھیا ہے تواسے بھی تبنید پر کرنا صروری ہے کراس مال سے اس کی نفر سے محف جہالت ہے الکا گیاہے تواسے می تبنید پر کرنا صروری ہے کراس مال سے اس کی نفر سے محمومی کا سید ہے۔

اسے برسم مان ضروری میں کرفالعس سونا کھوٹے سکوں کے ساتھ اکھا ہونے سے کھوٹا ہمین سے کھوٹا ہمین سے کھوٹا ہمین بن کھوٹا مہیں بن کھوٹا مہیں بن کھوٹا مہیں بن مان ہونا اور باطل کا میں۔ مانا اور بہی مال سخن اور باطل کا میں۔

کرین اور باطل کے ایک و سرسے کے نزدیک ہے نے سے نرحی باطل مہوما آسے اور نہ باطل خی ۔ بہ نصافلاسفہ کی آفنوں اور مصامر کے بیان ؛

## مرسر الم العلم ورس كي افت

جب مین فلسفه کو پڑھنے سیمنے ورپر کھنے سے فارغ ہوا توہیں اس بینیجر برہینہ کا مرحلہ میں مرام فصدا ورمد عابورانہ بیس کرتا اور بیر کرعفل نمام مطالب احاطر نہیں کر سکتی اور نہی کو وہ نما م مشکلات کاحل تباسکت ہے۔
اس کہ ورمیں ابانِ علیم کا مبہت شہراتھا ، لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگئی تفی کہ یہ لوگ امور کے معانی وحقائی کواما م معصوم (جوحق کے ساتھ قائم ہیں) سے حاصل کر یہ بیان کرتے ہیں۔

کے بیان کرتے ہیں۔

میرے ذہن میں خیال آیا کہ ان کے قوال کو بچھوں ناکہ مجھے بیتہ میلے کہ ان کی کنابوں میں کیا سکھلہ ہے۔

بھراتفاق البہا ہواکہ مجھے دربار خلافت عکم طاکر ایک ایک نیاب نصنبف کروں مجس میں ان دگوں کے مذہب کی حقیقت کی وضاحت ہو ہیں اس حکم سے مزانی نرکر سکا بلکہ یعکم میرے لئے ایک خارجی مخرک تابت ہوا ہے سے اصلا اورباطنی محرک وُنقربت ملی بیب نے ان کی تنابوں اور مقالات کو جمح کرنا نثر وع کرتہا۔

میرسطم میں اس گردہ کی چندنئ بآمیں آمیکی تفیس جومعاهری کے ذہن کی پیاوار تفیس اوران کے اسلاف سے مروج طریقے برمنقول نہیں تقیس بیس نے ان کلمات کو جمع کیا اوران کو تحقیق کے انداز میں عمد گی سے زیبے یا اور بھر بڑی محنت ہے اُن کا حواب دہا۔

بعض اہلِ تی نے میرساں طرزعل براعتراض کیا اور کہا کہ میں ان توگوں کے دلائل کو بیان کرتے میں مبالڈ کر روام مول اور یہ ایک ایسی کوشٹش ہے جس کا فائرہ انہی کو بہنچے گاکیؤ بحراگرمیری تحقیقات نہ ہوئیں تو وُرہ ایسے نہ مستھے شبہات کو اس عمد گی سے نامت نہ کرسکتے ۔

ابل حق کا برا عنراص ایسلط سے حقیقنت پرمبنی ہے کہوں کے حضرت عادت محاسبی رحمنداللہ علیہ نے معنز لرکے رو میں ایک کتاب تصنیف کی توحفرت احمد بن صنبل رحمنداللہ تعالی علیہ نے ان براغزاض کیا۔

مضرت مارت نے کہا ؛

"بعت کی تروید فرض ہے "

حضرت احمد بن منبل نے جواب ویا ہے

الم ما حمد بن منبل رحمة التُرمليدكا فرما ن جن حصربكن ان نبهاست كما رسع مب

جوشه ورنبین مورکے لیکن جوشہات عام اور شہور موجے بین ان کاجوا فیاجیہ اور شہور موجے بین ان کاجوا فیاجیہ اور شہور موجے بین ان کاجوا فیاجیہ اور جب کے کہ ان شہات کے بیان بین لگفٹ سے کام نہیں لینا جائے ہیں در میں یہ وضاحت کو وں کو میں نے اس سسلہ بی قطعاً لکلفٹ سے کام نہیں لیا اور ان پی طرف بین میں ایا اور ان پی طرف بین بیات کو اپنے بعض دوستوں طرف بین بیات کو اپنے بعض دوستوں سے شنا نصا ور ان میں سے بعض لیے تھے جوا بالی فیلیم کے دفیق مرمب رہ چکے ہیں۔ ایسے بین ایک کو فیلی کے دفیق مرمب رہ چکے ہیں۔ ایسے بین ایک ام بین کام بین کام بین کام بین کے بھی جوا بیل فیلیم ان وکوں پر مینے ہیں جنبول آئی کے بھی میں کام بین اور کہتے ہیں کام بین ک

میراس دور نے میر صامنا ال تعلیم کے لائل انہیں کی زبانی بیان کئے۔
میں برگوا انہیں کرسکا تھا کہ میر مے تعلق بھی بھی گان کیا جائے کہ بیں نے ان کے
دلائل کے سلم میں خفلات برتی ہے۔ اس لئے میں نے ان کے دلائل کو بیان کر بیا اور نہ بی
برطابہ اتھا کہ میر مے تعلق برگمان کیا جائے کہ میں نے ان کے دلائل کو میان کر بیا اور نہ بی
اسی لئے میں نے ان کے دلائل کی لفر برانہی کے منشار کے مطابق کر دی ۔
مفصد یہ ہے کہ میں نے پہلے ان کے شہائ کو پر رسے زور و شور سے بیان کیا ہے
اور جھجوان کی تروید میں دلائل کا سارا زور مرف کر دیا ہے جنفر ہے گائل گروہ اور این کے
کام سے کچھواصل نہیں میز ہا اور اگر ہما رسے جاہل دوست اس گروہ کی مدد نہ کرتے تو یہ
برعت اپنی کم زود یوں کی وجہ سے اس و رج کم بہنچ ہی نہ کئی لیکن بڑا ہو تحقی کے مامیوں نے ان کوگوں کے ساتھ ان کے کما ہے مقد ان کے

سلسلم بيطويل بحنين كبيرا ورجو بير بحى ان كى زبان سير سااس كاالكاركر دباختى كرها ميا و مقلم منرورى بير "اور بير حق في ان كوالكر" تعليم ا ورمقلم منرورى بير "اور بير كر" مبرمقلم تعليم كا وجو د منرورى بير "اور بير تعليم أومقلم كى البيت نهييل ركفنا ملكم معصوم مقلم كا وجو د منرورى بيد " تعليم اومقلم كى منرورت كے سلسلم بيرا التعليم كے دلا ل مضبوط تقے اوران كے فالين كولال كر ور اس كانينج بير مبواكر لوگوں كا ايث كر وه اس صورت مال سے دھوكا كھا گيا۔ وہ ير سمجھنے كے كر دلا ل كى اس جنگ ميں ابل تعليم كى فتح كا سبب بير بير كم ال كا مذہب بير ہے كم دھوكا كھا گيا۔ وہ ير سمجھنے كے كر دلا ل كى اس جنگ ميں ابل تعليم كى فتح كا سبب بير بير كم الن كا مذہب بير ہے كم الن كا مذہب بير ہے كم اللہ من كا مذہب بير ہے كم اللہ كولوں كا مذہب بير ہے كم اللہ كولى كا مذہب بير ہے كم اللہ كا مذہب بير ہے كم اللہ كا مذہب بير ہے كم اللہ كا كا مذہب بير ہے كم كا مذہب بير ہے كم كا مذہب بير ہے كا مذہب بير ہے كم كا مذہب بير ہے كا مذہب ہے كم كا مذہب بير ہے كم كا مذہب بير ہے كم كا مذہب بير ہے كم كا مذہب ہے كا مذہب ہے كم كا مذہب ہے كم كا مذائل ہے كا مذہب ہے كا مذا

وه بیجارسے برمجه بی نرسکے کواس کاسب جامیان بی کی کمزوری اوران کا اپنے ندہ ب کو نرسمجھا ہے۔ ملکہ حقیقت بر ہے کہ ہم علم کی صرورت کو بیم کے تیم اورہم بیجی مانتے بیس کرمقلم کامعصوم ہو ماضروری ہے۔ لیکن ہم کہنے کہ جارے مقلم معصوم حضور صلی اللہ ا علیق الرواصی فیسلم ہیں۔

اب ۋە اگرىيكېيى كە!

"محصنور ملى التُدعليه وللم كانوانتفال بموجيكام "

نوہم کہبی کے ا

دو تمهار معلم عائم بين

اگرۇەكبىس كە!

"ہمار مے تلم نے اعبول کو ملم سکھلکے دنیا میں بھیلا دباہی اور ہا ہمی اختلاف یا کوئی مشکل بہت اور ہا ہمی اختلاف یا کوئی مشکل بہت آمانے کی صورت میں وہ اما م عاشب کی طرف جوع کرتے ہیں اورا مام غاشب ان کے منتظم سے بیں "

توہم کہیں گے!

و بهار مقلم نے داعبوں کوعلم تھا یا اورانہ بیں دنیا ہیں بھیلا دیا اور تعلیم کومکمل کردیا ۔ عبدیا کہ قرآن حکیم کا ارتباد ہے ۔

اليوم اكملت محمدينكم المفتت عليكم لعمني الاية

ترجمه؛ آج کے دن میں نے محل کردیا تمہارے لئے تمہارے دین کواورتم برابنی نعمت کومجل کردیا ، اورجب تعلیم محمل موجائے تومعلم کا و صال اسی طرح کوئی نفضان نہیں مینجیا اجر طرح اس کے فائب موجائے سے کوئی نفضان نہیں بنجیا۔

اب رياان كابه فول ب

تجوچیزی تم نے نہیں بن ان کے تعلق کیا فیصلہ کرو گے ؟ آبانص سے تونس نو تہارہے این موجود نہیں با اجتما وا وررائے سے ۔ تواس می فلطی کا امکان ہے۔

ان کے سوال کے جواب بی مم کہیں گے!

بهِ چھنے والے صاحب اللّٰدکو بیا بہت مہر گئے ہوں اس صورت بیں اما م کی طرف ریج ع سے کیا حاصل مہوگا ۔ سے کیا حاصل مہوگا ۔

جس آدمی کے ذہن میں جانب قبلہ کے سلسلہ میں انتہاں واقع ہوجائے اس کے لئے اس کے سے اس اور جہاد کرے اور نماز بڑھ لے کہو کے سوا اور جارہ ہی جہب کہ وہ سمت فبلہ کے سلسلہ میں اجتہاد کر سے اور نماز بڑھ لے کہو اگر وہ ام کے شہر کی طرف کوچ کر کہا تو نماز کا وقت جاتا رہے گا اور اگر اجتہا و کے بعد فالب طن کے مطابق نماز بڑھ لی جائے اور حقیقت یہ ہو کہ سمت فبلہ تھیک مزم و توجی نماز اوا مرحانی ہے کہ موانی ہے کہ

" استنهاد مبن غلطی کرنے والے کوا کر طبقا ہے اور حس کا استیہا وصیحے ہونا ہے اس کو د واسٹر خلتے میں "

بهی صورت حال نمام مجنبدات کی ہے۔

فقرگوزگوا و بین کامعا مایمی اسی قسم کا بیم کونکه زکوا و بینے والاکسی شخص کو لینے اجتہا دکی نبار برفقیر سمجیم مالائے مقیقت بر بہوکہ و و مالدار مجوا وراس نے ایبامال م جھیا رکھا ہو۔

اس صورت بین اسس سے موافذہ نہیں ہو گا اگر جراس نے اجتہا دہیں فلطی کی ۔ کبونکہ اس سے سے کنے طن کے مطابق ہی موافذہ ہوگا ۔ اوراگر کوئی کیے کہ یا

" اس کے منالف کا طائعی تواسی نوعبیت کامیے "

توہم جراب سے !

و این این کا بازی کرنے کا پابند ہے۔ بس طرح کرسمن فبلہ کے سلسلہ میں

اجتها وكرنے والا این طن كے مطابق عمل كر ماہے اگر جيكسى و وسرے كاظن اكسس سيخنگف بى كبول مذہور

اوراگر کوئی کھے!

" کرمقلدامام الومنیفه اورامام تنافی کی تقلید کرسے یا آن کے علاوہ کسی دوسرے کی " "نومی کہوں گا!

" اگرکسی شخص برسمت فبلم شقبه مهوجائے اور اس سلسله میں اجتہا وکرنے والول کے درمیان اختلاف محبی بیدا موجائے تو وہ کیا کرایگا ؟ -کے درمیان اختلاف محبی بیدا موجائے تو وہ کیا کرایگا ؟ -وُہ حجائے ویسے گا!

"اس کے بیس ذاتی بھیرت میے جس سے وہ قبلہ کے سلسلہ بی اجنہا دکرنے والوں کے اجنہا دات میں اجنہا دکرنے والوں کے اجنہا دات میں سے نفیل اجنہا دکومنتخب کرسکتا ہے اور وہ اسی اجنہا دکی ببروی کرسے گا "

توبهي مكم مذامب كي تقليد كالمحمى سبعه ر

تابت مواکرلوگوں کے لئے صروری ہے کہ وہ انبیارا ورائمہ مجتہدین کے بجہا دکی پری کری اس حقیقت کوجانتے موسے جسی کرمجنہد سے مجی اجتہا و میں غلطی جسی سرو موجانی ہے۔

المکر صنوصلی التدعلیه وسلم نے ارتباد فرمایا -

زهمه" مین ظاهر کے مطابق فیصله کرنامون اور دل کے بھیدوں کو خدا ہی بہتر م

ماتاہے:

تعبى من عالب طن كے مطابق فنصل كرا موں بركوا مول كى كوابى سے عاصل مواہد

ادرمکن سے کر گوا ہول نے گوا ہی میں علطی کی ہو۔

جب محضوره ملى المله عليه ملم ابيض منعنى بدارشا دفرما رہے ہيں نو بجر دورسرے مجتبہ دين كي محتب ملك المله على مرز دنہ بين ہوگى۔ مجتبہ دين كے متعلق بر كيسے كمان كيا عباسكا ہے كران سے اجتها دمين على مرز دنہ بين ہوگى۔ يہاں وہ دوسوال الما نے بين ۔

بہلا برکراس جرکواگر مجہدات ہے سلسلہ بن بیم کھی بیاجائے تو بھی عقائد کے اصول میں اس کونسینے مہار کا کہ میں کیا جا سکتا کیو بحد عقائد میں علطی کرنے والا معذو منصور مہیں ہوتا ' نواس کا کہا حل ہوگا۔

مبراجواب برسے ؛

کر عفائد کے اصول کتا ہے۔ سنت میں موجود ہیں 'باقی رہیں جزیبات و تفصیلات توان میں جو مختلف فیہ ہیں ان کو' فسطاس سنیقم '' پر بر کھ کر جی کی معرفت عاصل کی جائیجی اور فسطاس سنیقم '' وہ موازین (معیبا ر) ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپینے کام جبید میں کر دباہے۔ ان کی نعدا دبانچ ہے اور ہم نے اپنی کتا ہے لفت طاسس المستقیم '' بیل نہ بیں بیان کر دباہے۔ المستقیم '' بیل نہ بیں بیان کر دباہے۔ اگر مخالف کے و

كراگراپ كافحالف ك مبزان كوسيم نه كري نومجركيا موگا . تومين حواست ول گا ؛

کر برمکن ہی بہب کہ کوئی شخنس اس نیزان کوسمجھ ما سنے اور پھر مخا لفنت کرسے کہ برمکن ہی بہب کہ کوئی شخنس اس نیزان کوسمجھ ما سنے اور پھر مخا لفنت کرسے کہ بور کہ اس سنسلہ بس اہلے علیم کا بھی اختلاف نے بیار کہ بیری نے برجیزیں فرائن مکیم سے اخذی بیں ۔

اس میزان بی مناطقه کوهی کوئی اختلاف به بین کبونکریران نشرائط کے مطابق ہے جوانہوں نے علم منطق میں مقرد کی بیب ان کے مخالف نہیں۔
مناکم کوهی کوتی اختلاف نہیں کیونکہ یہ میزان ان دلائل کے موافق ہے جووہ نظریات کے سلم بیب فائم کرتے ہیں اور کلا میات بیب اسی سے وہ حق کی پہچای عاصل کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔

اگرمعترض کھے کہ:

تعب تہارہ یاس اس قسم کامیزان موجود ہے تو بھر لوگوں کے درمیال خلاقا کوختم کیوں نہیں کرفیتے " تومیں کہوں گا ؟

کراگر ہوگر میری باتوں کو خورسے نبی توان کے درمیان اختلافات کوختم کردُول۔
میں نے اپنی کتاب القسطا سولمت بقیم " بیں اختلافات ختم کرنے کا طریقہ بھی درج کیا ہے۔ آلیے خورسے بچھیں آپ کو معلوم ہو جا تیگا کہ وہ حق ہے اور اگر لوگ اس کی طرف توجہ دیں تو باہمی اختلاف ختم ہو سکتے میکن مصیبت یہ ہے کہ نمام لوگ اس طرف توجہ بہیں کرنے بلکہ ایک جماعیت نے میری باتوں کو خورسے ساتو میں نے ان کے درمیان اختلافات کو ختم کر دیا ۔

مبکدائپ ذرا میصی سومیس کرلوگوں کے متوجہ نہ ہونے کے با وحرد ایپ کے امام ان کے درمیان اختلافات موجم کرنا جا ہتے ہیں توکیا وجہ سے کروہ انجی کٹ اختلافات ریند نہ سریں

دخم بهین کرسکے۔ مستحضرت علی کرم الندوجہالکریم جزیما م اماموں کے سروار بین انہوں سال کاختلا

كوكبول ضم منبس كيا-

ادرکیا وه اس بات کا دعوی کرتے ہیں کدؤہ نمام لوگوں کو اپنی بٹ اسنے پرمجبور کر سے بیں اگرانسی بات سے توانہوں نے لوگوں کو جزا اپنی بات سٹاکران کے اختلافات کوختم کیوں نہیں کیا اور اس کا پرخیر کوکس دن کے لئے موخر کر دہے ہیں اور کیا پرحقیقت نہیں کرائپ کی دعوت سے لوگوں میں اختلافات کی زیادتی کے علاقہ کچے ماصل نہیں ہوا اختلاف کی صورت میں توا ہے ضرر کا خدشہ تھاجس کی تنیاہ کا ریاں 'خون ریزی شہروں کی تناہی نہیوں کو تناہی اور ڈاکر زنی کشنہیں بہنجی تھیں لیکن اس اختلاف کوختم کرنے کے لئے نم نے جو کوششیں کیں اس کی برکت سے اختلافات کی غیرج اتنی و بیع کوختم کرنے کے لئے نم نے جو کوششیں کیں اس کی برکت سے اختلافات کی غیرج اتنی و بیع ہوگئی جس کی مثال نہیں ملتی ۔

ا در اگرمعزض کھے !

اَبِ دعویٰ کرنے ہیں کہ ہیں اختلاف کوختم کرسکتا ہوں لیکن ہو شخص مختلف مذا ہرب اور اختلافات بیں جران وسرگرداں مصاس کے لئے خروری نہیں کروہ اب کی بات نر سے اور اکثر مدمقا بل ایکے مخالف کی بات نر سے اور اکثر مدمقا بل ایکے مخالف کی بات نر سے اور آکٹر مدمقا بل ایکے مخالف ہیں تو ان کے اور نہارے درمیان کوئی فرق نر رہا ۔ برہے اہل تعبیم کا وو مراسوال ، میں اس سوال کے جوا بیں مغرض سے کہنا ہوں ؛

کرست پیلے نونمہارا برسوال تمہاری طرف ہی لوٹ جانا ہے کہ نونم جب آب وادی جرت بیں بھٹکنے والے کسی شخص کواپنی طرف بآبیں گئے نو وہ آب سے کے گاکہ حفرت آپ کس طرح اپنے مخالفین سے بہتر تہر ہدے جب کرصورت حال برہے کراکٹر اہل ملم آپ کے مالف بیں ' تو ہری برج برائیے آپ کیا جا ب دیں گئے ہ

كياآب بركبيں گے؟

" ببرے امام کے متعلق ضموج دہے؟ " نو ذرا تباتے کہ آبجے نف کے عویٰ کی تصدیق کو تی کیے کرنگاجب کہ اس نے نص کو رسول الدّ صلی اللّه علیہ دسلم سے ساہی ہیں؟ بلکہ اس نے بدو عویٰ تمہاری زبانی سناہے اورصورت حال برہے کہ اکثر اہلِ علم تہبیں افترا یر داز اور جھوٹا کہتے ہیں۔

ادربانفرض اگر وہ شخص آئے دعویٰ کوتسیم میں کرلے تو ہوسکتا ہے کہ نبوت کے سلمیں ہی شک یہ بنالا ہو۔ ایسی صورت ہیں ہوسکتا ہے وہ تنہارے اما م سے مخرہ کا مطالبہ کرنے اور بالفرض اگر آئے ام مصاحب حضرت میسی علیاسلام جسیا مجزہ ہی دکھا دیں اور اس شخص سے کہہ دیں کرمیری صداقت کی دلیل یہ ہے کہ میں تیرے باپ کو زندہ موں کردسکتا ہوں اور واقعی وہ اس کے باپ کوزندہ میں کردی اوراس کا باب زندہ ہو کران کی تصدیق بھی کر دسے تو بھی صوب کر بی تھی تناس کے باوجو دہیں آپ کے امام کی صداقت کیا بیان نہیں لاتے بلداس سے یہ مجزہ ویکے باوجو و تمام لوگ آپ کی صداقت برا بمیان نہیں لاتے بلداسس سے یہ مجزہ ویکھی کے باوجو و تمام لوگ آپ کی صداقت برا بمیان نہیں لاتے بلداسس سے یہ مجزہ ویکھی کے بغیر ممکن نہیں لاتے بلداسس سلسلہ میں اتنے شکل موالات بیتی آتے ہیں جن کا جواب گہری نظر عقلی کے بغیر ممکن نہیں اور نظر عقلی تو آئے بل نا بل اعتما و ہی نہیں ۔

دو مراید کرم بر کا صداقت بر دلالت کرناس دفت کت مجھ ہی بہیں اُسکنا ' حب کک کرما و و کی حقیقت کا علم نہ ہو ۔ جا دوا در مجز سے کے در مبان تمیز کرنے کی فدرت نہ ہوا ورحب کک یرمعلوم نہ ہوجائے کہ اللہ نعالیٰ بندوں کو گمرا ہ بہیں محرتا ۔ اضلال کاسوال اور اس کے جاب کی شکلات مشہور ہیں ' نواکیان تمام اغراضا

کو کیسے رقع کریں گئے۔

اورآ کے امام صاحب اپنے فی لفین سے زیادہ فابل انباع نہیں۔ اس صوت میں قو نظری ولائل کی طرف رجوع کریگاجن کا پہلے وہ الکا رکز ناہے اوراس کے فالفین میں نہیں جنے ول سے اندلال کرنے میں ملکران کا اندلال زیادہ واضح اور میں می فرقائھ میں انہیں جنے دول سے اندلال کرنے میں ملکران کا اندلال زیادہ واضح اور میں میں فرقائھ ان کا یہ سوال انہیں کے لئے مہت بڑی صیب سے ہوجا ہیں توجی اس سوال کا حوالے نہیں و سے سکتے۔

خرابی تومرف کن کمزورلوگول کی بیداکرده میں جنہوں نے اہل تعلیم سے مناظرے کے سیک ان کاسوال انہیں کی طرف نہیں لوٹا یا اور جواب سینے کی کونش کرنے رہے اور مانٹ بہوگئی 'اور بربات نہ علدی سے جھیمیں آئی ہے اور نہاس طرح مناف کوفا مؤسش کیا عاسکتا ہے۔

ارُمعترض کہے ؛

"کریبال تو ہم نے ہماراسوال بھاری طرف ہی وٹا یا۔ آیا اُسکے پاس اس کا کوئی جواب بھی ہے " میں کہوں گا ؛

" بان! اس کاجواب به به کداگرکوئی شخص کے کہ بی جرت بی مبتلا ہول اور
سمت کا نعبین شکر سے جس میں و ہ بجر ہے تواس سے کہا جائے گا کہ توا بید مریض کی طرح
جسے جم کہا ہے کہ میں مریض ہول بیکن اپنی بیاری کی خفیقت بیان نہیں کرتا اور علاج جا بہتا
ہے تواس مرجوب سے کہا جائے گا کہ دنیا میں مرض طلق کا کوئی علاج بہبیں بیک معین امراف
کے علاق موج د بی جسیے در و مرا و راسمان فی فر

اسی طرح صروری ہے کہ تیجرائ مسلّم کا تعین کرسے بیں وہ بنجرہے اور اگروہ مسلّم کا تعین کرسے بیں وہ بنجرہے اور اگروہ مسلّم کا تعین کردے بی بی موازین خمسہ کے معیار پر پر کھ کراسے تی سمجھا دول کا وہ موازین خمسہ کے معیار پر پر کھ کراسے تی سمجھا دول کا وہ موازین خمسہ و بھی ان کو سمجھ عائے انہیں میزان جی تسیلیم کرنے پر مجبور مہومانا ہے اور میزان پر حجر جیزیوری ارسے وہ قابلِ اعتماد ہوتی ہے۔

ان موازین کوسجھ کروہ وزن کی صحت کوتھی سمجھ جائرگا۔ جبیبا کرحہ اکے طالبعلم حب صاب کوسمجھ جانا تواسے فین ہم جانا ہے کرحہ اب کا اُسٹ او حساب کا عالم ہے اور حساب کے سلساد میں جو کچھے کہتا ہے سبح ہے۔

میں نے اس چیز کو اپنی کتاب انقسطال استیم " ہو تقریباً بیس اورا فی برشمل میں وضاحت سے بیان کڑیا ہے کا خورسے مطالعہ کرنا جائے۔ ہے میں وضاحت سے بیان کڑیا ہے س کتاب کا غورسے مطالعہ کرنا جائے۔ اس مگا اوا نعلہ س ن سرون سال کی مقدم نہیں کہ نے رہیں نہیں۔

اس مگرامل تعلیم کے مذہری کافسا د بیان کرنامقصو دنہیں کیو بحرمیں نے اس بیر کو پہلے اپنی کتا سے المستنظم ہوں " بیں بیان کیا ۔

مچوری نے اپنی کتاب مجتوالی "بین بیان کیا بیان کے اس اعزاض کاجواب سہے جو بغدا دہیں مجھ برکیا گیا بھر میں نے اس چیز کواپنی کتاب مفصل لخلاف" بین بیا کیا جو گیارہ فصلو پڑتھل ہے اس میں ان کے اس اعزاض کا حواب جو ہمدان میں مجھ رکیا گیا ۔

بهربیم جیزمیری کتاب الدرج " میں زبر بجث آئی برکتاب فاکول کی فکلیں ہے اور ان کے ان گھٹیا اعراضات کاجوا ہے جوطوس میں مجھ برکتے گئے میں میں ہے ایک گھٹیا اعراضات کاجوا ہے جوطوس میں مجھ برکتے گئے ہے جوری نے ایک کتاب القسطاس المستقم "نصنیف کی ۔ بہر ابکم تنقل کتاب العسطاس المستقم "نصنیف کی ۔ بہر ابکم تنقل کتاب اور اس کامقصد تصنیف علوم کے میزان کو بیان کرنا ہے ، اور برنام مرکزا کہ

جوننخص اس بمیزان کو بمھ سے سے کواما م معصوم کی حاجت نہیں رہی بلکه اس سے مقصد بہ م حقیقت واضح کرنا ہے کہ اہل تعلیم کے باس کوئی اسپی چیزموج دنہیں ہواختلاف کی ظلمتور کو کا فور کرسکے بلکہ وہ نونعیتن امامت کے دعوی پر دلیل بھی قائم نہیں کرسکے یہ

بلکہ ہم نواس سلسہ بی بیان کک گئے کہ ہم نے ان کے دعوی " طرورت ہلم "کو کوتی ہم نے ان کے دعوی " طرورت ہم کے کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہم تبیام کرنے ہیں کہ معلم معصوم کی صرورت کو نبیلم کیا اوران سے کہا کہ ہم تبیلم کر لینے کے معصوم وہی سے جس کے متعلق تم دعوی کرنے ہو۔ یہ سب کچے نسبہ کم لینے کے بعد سہم نے ان سے پوچھا کہ ذرا ہمیں اس علم کے متعلق تبا و جو تم نے اس امام معصوم سے ماصل کیا ہے اوراس سلطے ہیں ہم نے اُن پرچنداعتراضات کے ہمن کو وہ سجو کا نہا نہ جرجاتیکہ ان کا جو اب دیتے اور جب جوائے سے بین اکام رہے تو امام غاتب کا بہا نہ بنایا اور کہا کہ امام غاتب کی طرف سفر کرنا صروری ہوگیا ہے۔

جرت ہے کو انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اما م فاتب کی لاش ہیں صالع کو بی اوراس بات برخوش رہے کو ان کی کوششیں کامیا ب ہول گی لیکن و واما م فاتسے کچھی ماصل نرکسکے ۔ ان کی مثال اس شخص میں ہے جوگندگی ہیں ست ہے۔ یانی کی فاش میں صعوبی بی مرداشت کرنا ہے اورجب پانی مل عاباً ہے تو اسل سنعال نہیں کرنا و رہس سے جو کہ دو اسل سنعال نہیں کرنا و رہس سے جو کہ دو اسل سنعال نہیں کرنا و رہس سے جو کہ جے۔

ابل نعیسم بس کچیوگ ایسے بین کا دعوی ہے کہ ان کے باس ائم معصوری کا عطا کردہ علم ہے بیکن اگر اس علم کا مطالعہ کیا جائے تو برز جانیا ہے کہ بیلم فیڈا عورث کے فلسفہ کی دیے عنی اور گھٹیا جیزول برشمنل مے ۔ فنٹیا عورث منفذ مین فلا سفریں سے جے اوراس کا خرمیب نمام فلا سفہ کے قدام یہ سے گھٹیا اور بے مجود و ہے۔ ارسلونے

فیتاغورث کے مذہب کار دکیا ہے مبکراس کے مذہب کو گھٹیا اور مبہودہ کہا ہے اور اس كا ذكركتاب" اخوال الصفا " بين موجود سے -غرض ابل نعلیم کا مذہب فلسفہ کیے شنو و زوا مُدرِثتل ہے۔ حيرت بي كدايك شخف سارى عمر حصول علم كي صعوبين برد انشت كرنا مبط و ريحباس فدر كھنيا اورناكار وعلم بيزفانع مبوحإنا بيے اور كھان بيرتنا ہے كه وه علوم كے مفاصد ماصل رفے میں کا میاب ہوگیا ہے ۔ مهم نے انہیں آزمایا ' ان کے ظام را و رماطن کو دسجھا اوراس بنیجہ پر ہینجیے کر ہر لوگ عوا م اورکم عفل *بوگول علیے معلم کی ضرو*رت "کے منعلق تفریریں کرنے ہیں اورجب جامل عوام ان کے اس دعویٰ کا ارکا رکزیتے ہیں نوبرلوگ بڑسے فوی دلائل سی تعلیم اور معلم کی صرورت کونامت کرنے میں اوراگر کوئی شخص ان کے ان د وتول دعووں " تتعلیم اور علم کی صرورت "کونسیسم کر ہے اور کیے کرمیں تعلیم اور متعلم کی حاجت کونسیسم کرنا ہوں ۔ لبكن مجيع ذرا اس تعليم سي مبهره مندكر وسونم في المعقوم سع حاصل كى مے نواس تخص كے جواب برصاحب كہتے ہيں -وحب تم نے نعلیما و معلم کی خرورت کو محوسس کرلیا ہے نوا معلم کی ناش من رمو بهمارامقصد نوتم سيم ين بليم كرانا قطاء ا وربطرلقه کارده اس کے اختیا رکرنے ہیں کرانہیں معلوم ہے کراگرانہوں نے بحث میں الیھنے کی کوشش کی توسوائے ندا مرت اور شرمندگی کے کچھے ما صل نہ ہو گا جموع وُه حيوليه اعتراض كاجواب بين سيكس كيداكما غراض كوسمجة بمن بين كيروات منانويها كى إنت البهي مودارا بيجة أب لفيدًا ن سف فرت كرف مكن سم في توانهن أزال

اوران سے آیا دامن جیزالیا -

## مالكصوفياء

جب بین ان علوم کے مطالعہ سے فارغ ہوا توصو فیاء کے ممالک کی طرف متوجہ مہوا مجھے معلوم ہوا مجھے معلوم ہوا کو صوفیاء کا طریقہ علم اور عمل دو نون سے تحمیل پذیر ہزا ہے۔ ان کی تعلیمات کا حاصل بیہ ہے کیفنس کی خوام شات کو زک کر دیا جائے۔ اخلاق وقیلہ اور صفات خبینۂ سے دامن بچیا باجائے جتی کران کوشوں کے ذریعہ دل کی کیفین بیم ہوکہ وہاں فداوندِ فندوس کے سواکسی بچیر کا نصر و تک رہے اور دل ذکر الہی کی تمزیرات سے روشن اور من و رہا ہے کہ مواکسی بجیر کا نصر و تک رہے اور دل ذکر الہی کی تمزیرات سے روشن اور من و رہا ہے۔

مبرسے لئے علم عمل کی نبیت زیادہ اکسان تھا۔ بیں نےصوفیاء کی کرتیے ان کے ملم کامطا بعد ترم وع کر دیا۔ مثل حضرت ابوطا ب مئی رحمتہ الدعلیہ کی" فوت الفلوب مارت عاسبی رحمتہ الدعلیہ کی کتابیں 'حضرت جنید بغدادی ' نسبلی اور مایز پرلیطا می و مغیرہ محمتہ الدعلیہ مجمعین کی مختلف کتابوں کا مطابعہ کیاان کے علاوہ دیج مشارح کی گئی نسبہ کا بین موفیار کے علمی مفاصد سے سے میں اور تعلیم اور معاص کیا بہ بات مجدیر عبال ہوگئی کی نصوف کی جنیف سے مہان کے مکن عقالان کے علوم کو حاصل کیا بہ بات مجدیر عبال ہوگئی کی نصوف کی جنیف

کے تعلیم و تعلم سے نہیں بلکہ و وق و دجدان اور تبدیلی صفات سے ہی دسائی ممکن ہے صحت اور شخم سیری کی تعرفیہ اور اس کے اسباب بنرائط کے جانئے ہیں اور نی الوا فقہ صحت مند باشکم سیر ہونے ہیں کنا عظیم فرق سے اسی طرح نئے کی تعرفیہ جا اور بر سمجھنے کہ و وہالت جب بخارات معدہ سے اٹھ کر منا بع فکر برجیاجا ہے بیں وہ حالت منظم بی تا ور فی الوقعہ نئے کی حالت میں ہونے کے درمیان بہت بڑا فرق سے بربکہ حقیقت نو یہ ہے کر حجر نئے کی حالت میں ہواس کو نولئے کی تعرفیہ کا خرق سے بربکہ حقیقت نو یہ ہے کر حجر نئے کی حالت میں ہواس کو نولئے کی تعرفیہ کا علم ہی نہیں ہزا وہ نئے کی حالت میں ہوا ویو ہوئے ارکان کو تو سمجھنا ہے اور اس کے ارکان کو تو سمجھنا ہے اور اس کے ارکان کو تو سمجھنا ہے ایکن نئے کی حالت میں نہیں ہوا ۔

طبیب مرض کی حالت میں صحت کی تعرلیب'اسباب اور صحت بخش دوا وَل کو توجانیا ہے لیکن صحت سے محروم ہج ناہیے ہی فرق زید کی تعرلیب، شروط اور اسباب کو جانتے اور حالت زید میں ہمرنے کے درمیان ہے جب کر تونفس کی باگ ونیا کی طرف کھینے لتا ہے۔

معداس بات كاليتين مركيا كرصوفيا إصحاب فالنهيل بلكاصحاب اور تصويح منعت جو كيتعليم تعلم سيطل موركما تفاوه تومين في ماصل كرليا بها ورجو كجرانى ره كيا جاس بمك ما في تعليم علم كوري كرين بي بلاوال كرمني كيليك ذوق اوسلوك كي خررت م علوم ففليها و رتقليد كي حيان بين من من من في في علوم كامطا لعدكيا تفاا ويجن الك برملا تفاان سي محيد الله تعالى بنوت وراوم آخرت كيفنعات علم ليتين عاصل مو حكانها - اورا ؟ ن ئے بیمن اصول میری طبیعت میں راسنے ہو چکے تھے اور بیقینی عام مجھے کسی محصے میں ماسنے ہو چکے تھے اور بیقینی عام مجھے کسی محضوص دلیل کے ذریعہ نہیں بلکہ اسباب فرائن اور بیل کے ذریعہ نہیں بلکہ اسباب فرائن اور بیل کے ذریعہ نہیں بلکہ اسباب ماصل بہوا نظا

میں اس بینج بر مینج کر سعا دت اخروی کا مصول تقوی ، و نس و است اسے بازر کھنے کے سوا ممکن ہی نہیں اور ان تمام چیزوں کی اصل برہے کہ ول انعلق دنبا سے کٹ دارفانی سے کنار کہ شی اختیار کی جائے ۔ اس دارفانی سے کنار کہ شی اختیار کی جائے و بہمینہ دہنے والے جباں (دار آخرت) سے لول کا کی جائے ۔ بندہ اپنی لوری تو انایتوں کے ساتھ اللہ ذفائی کی طرف منوج ہو حائے وربیسب کچھ جاہ و حبلال سے اعراض اور تعلقات و مثنا فل سے کنارہ منتی کے بغیر ممکن نہیں ہے ۔

بجیر میں نے ابینے مالات کا عائزہ لیاا وراس متبحر بریمنجا کہ میں تو علائق ہیں ڈو ہا ہوا مہرل اورانہوں نے مجھے مہرمانت کھیررکھا ہیں۔

بین نے اپنے اعمال کا عائز ہ لیا تو مجھے ایا سے بڑا عمل ندریں و تعلیم ہی نظراً یا سکے بڑا عمل ندریں و تعلیم ہی نظراً یا سکتے سکت مجھے بنہ میلا کرنعلیم و ندریں میں تھی میری نوج عبراسم امور پر رہی ہے اور آخر سکتے نقطہ نکا ہ سے وہ نظعی طور پر بخیر مفید میں ۔

بجرس نے ندریس کے سلم بی بیٹ کا عائزہ لیا تو جھے بیز ملاکر انعام ندریس میں میری بیٹ کا عائزہ لیا آور میں میں میری بیٹ خاصنا ارضائے الہی کا حصول بنہیں خی ملکہ جھے اس کام برجا ہ و حلال اور شہرت کی خوامش نے اما و ہ کیا نصانیہ اس بیج کر مجھے لیے بین مرکبا کرمیں تیا ہی کے کا رہے بہنچ گیاموں او راگرمیں ایسے احوال کی تلافی بنہیں کرنا تو میں اگھے کیا رہے بہنچ بی بول میں اس صورت حال میں کا فی مدت یک عزرون کارکرنا رہا .

بات ابھی کٹ میرے افتیار میں تھی بیں ایک نے توبیدا وکوخیر باد کہنے اور ان مالات سے چینکا را ماصل کرنے کا ارا وہ کر آبا ور دو سرے دن اس ارا دہ کوختم کرد بیا میں اس راہ برایا۔ قدم آگے کی طرف بھھا آتو دو سرا قدم پھے کھینج لیتا جسے کو میرے دل میں آخرت کی رخبت بیرا ہوتی تو شام کو شہوات کا تسکر حملوا کو رمبوکراس رغبت کونعیت وابود کرکے رکھ دنیا ۔

نسہوات دنیائی زنجین مجھے رک جانے کے لئے کھینجین تو ایمان کا منادی ندا دنیا۔ عبو! ببو! عمری جیدماعتیں اقی بین اور تہمین اکب طویل سفر درمیش ہے جن اعمال میں تمسنغرق مو وہ سب ریاءاور وہم مرمینی میں اگراب آخرت کیلئے بیا ری نہمیں کرد کے تو محیرکب کرو گے۔

اگراب ان تعلقات سے کما یہ کہت نہ ہو گے تو آخر کب ہو گے۔ اس مالت بین ک سے تحرکیا بیشتی اور کوچ کا ارا وہ سیختہ مہوما نا -

کچرشیطان آنا اور کہنا بر حاضی کیفیت ہے اس کے پیچے نرطبو بر علبختم ہو جا بگی اگر تم نے اس پھین کرلیا اور اس باہ وطال اور ہترہم کے عبیب نقص سے ایک ثمان شرکت اور بنین کی خاصمت ہے۔ کہ امن کو ترک کر مبینے تو ممکن ہے کھی کوئی و قت ما ہے حب نم ان جیزوں کی خوام ش کر ولیکن ان جیزوں کا حصول تمہا رہ نے ممکن نے دو جب نم ان جیزوں کی خصول تمہا رہ نے ممکن نے دو جب نم ان جیزوں کے درمیان تقریبا جیزوا قریبا تھیں اور آخرت کے داعیوں کے درمیان تقریبا جیزوا قریبا تھیں نماز ہوا ہے میں بنیار ہا۔ اس مالت کا آغاز رجب مردم حد کو مبوا اس مہینے میں بات صواحتیا ہے نمائی کراضطوار کی حدول میں داخل مرکبی کیونہ کا اللہ تفالی نے مبری زبان کو مفعل کر دیا تھا حتی کہ میری زبان کو مفعل کر دیا تھا حتی کہ میری زبان کو مفعل کر دیا تھا حتی کہ میری زبان تدریب کے جبی فابل نہ رہی ۔ میریکسی روز کوشش کرتا کو اینے ایس آئے والے حتی کہ میری زبان تدریب کے جبی فابل نہ رہی ۔ میریکسی روز کوشش کرتا کرا جنے باس آئے والے حتی کہ میری زبان تدریب کے جبی فابل نہ رہی ۔ میریکسی روز کوشش کرتا کرا جنے باس آئے والے حتی کہ میری زبان تدریب کے جبی فابل نہ رہی ۔ میریکسی روز کوشش کرتا کرا جنے باس آئے والے حتی کہ میری زبان تدریب کے جبی فابل نہ رہی ۔ میریکسی روز کوشش کرتا کرا جنے باس آئے والے حتی کہ میری زبان تدریب کے جبی فابل نہ رہی ۔ میریکسی روز کوشش کرتا کرا جنے باس آئے والے اس

لوگوں کا دل رکھنے کے لئے درس دوں لیکن مبری زبان سے ایک نفظ نک نه نکل سکتا اور بیں درس نه دیسے سکنا ہ

اس زبان بندی نے مبرے دل میں ایک سخوف اورغم بیدا کر دیا اور اس سے میری فوت بالتنمرضم ببوكرره كتى كلاني ببني كي خوامن ضم مبوكتي من محصے زيدا حجيالكا اور زمبي كيا لقمه مهضم فبن ببرے وی کم ورم رنے مگے حتی کطبیب علاج سے ما پوس موسکتے۔ اور کہنے مگے ان کے دل کوصدمر بہبنیا ہے اور و بال مصراح کی طرف سرایت کر گیا ہے و رجب بک دل سے اس صدمے کا عمضتم بہیں مزاعلاج کی کوئی عبورت ممکن بہیں۔ به بهرحب من نے اینے اُب کو عاصر محسوں کیا اور میرا اختیار کلینہ حتم ہو گیا تو میں نے ہارگاہ خداوندی میں النجا کی اس مجبور اور بیس انسان کی انتجابس کے باس جمنب خداوندی بیر عبر سه كالغير كي بن بنونا ، برى اس وعاكوم ولول كى دعا قبول كرية الى دان إركاف قبول فرماليا-ا ورمبرت بنے ما ه و مال اور اولاد واصحاب سے اعراض آسان بادیا ۔ بب نے مکتر مکرمر کی طرف کوتے کرنے کا ارا وہ خلا ہر کیا عالا بحرمی جی ہی جی بین تمام كصفركا اراوه كررما تضااس نزن سي كم خليفها وروبيرًا حباب مبرية مام مي قيام ك ارا ده بيطلع نه موحاكمي -

بین منام ایل و اف کی اراضکی کانت نیرا و سے نکلااس ارا دہ پر کہمی بغدا و وابس مہیں اوک گا۔ بین نمام ایل و اف کی اراضکی کانت نربن گیا کیونتران میں ایک شخص بھی ابسانہیں تھا ج بیسم پر سکتا کر میں اس نمام ماہ و عزت اوز نیان و شوکت کوکسی و بنی سیر ہے زک کر راہوں کیونتران کا گمان بر تماکہ حی مال میں مکی تھا وہ بہرت بلندا و راعلیٰ و بنی منصب تھا۔ یہی ان بیجاروں کا مبلغ علم تھا ۔ پیروگ برمگریان کرنے گئے جولوگ عواق سے ور تضان کاخبال تھا کہ ہر کوطن امرا کے اندر سے بردورہ ہے اور جولوگ امرا اور والیول کے قریب تحصاد رجانے تھے کامرا بیجار سے برید بیات تھے اور کی تعدید کے برید بیات کی طرف توجہ کرتے ہیں بیکن بیجار سے بمبری طرف توجہ کرتے ہیں بیکن میں ان سے اعراض کرلیا ہول اور انجی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دنیا تو وہ لوگ بر کہتے کہ یہ معاملہ عالم بالا مے متعلق ہے اور اس ترک وطن کا سبب اس کے مواکھ نہیں کے ابل ساکا اور ابل علم کو نظر بدا گئے تی ہے۔

میں نے بغدا دسے کوچ کیا جو مال میرسے پاس تھا اسے وہیں بجبور الفدر ندورت بجب کی کفارت کے لئے مال ایسے بال سے کہ عواق کے مصالع کیلئے میں مرف ہونا جا بھیے کمون کے مواق کا مال ایسے کہ واق کا مال ایسے کہ واق کا مال مسلمانوں کے لئے وقف ہے۔ میں صرف ہونا جا بھیے کمیون کو عواق کا مال مسلمانوں کے لئے وقف ہے۔

ا ویرومال و نیاس ایک عالم اینے اہل وعیال کے لئے حاصل کر ہمیے اس سے بہتر مال میں نیے ہمیں دیکھا۔

بهرمین تمام میں داخل مہوا اور تقریباً دوسال کے بات میم روا و وال مجھے تنہائی خدیت ، رباضت و میا بدہ ، تزکیر نفس ، تہذیب اخلاق کے لئے عدوجہدا وردل کو ذکالِلی کے لئے میا ف کر نے کی کوشٹوں کے سواکوئی کا م نرتھا اور بیر جیزیں میں نے علم صوفیار سے حاصل کی خبیں ۔

میں کافی مدت ہامع وشق میں مقتلف رہا ہیں مسجد کے مینیا ربر بیڑھ حایا اور سارا دن مینا رکا درواز دبندر کھنا 'بچھر میں نے وہاں سے مبیت المقدس کی طرف کوچ کیا ' بیں مہر روز ترج ہے میں داخس ہوتا اوراس کا دروازہ نبدکر لیتا۔ بچھرمیہے دل میں فریضہ حجے اداکر نیکی خوامش بیدا مہوتی اور حزمین شریفین کی برکا ہے۔ فبض عاصل کرنے کی نمنا اور زیارت خلیل کے بعد زیارت رسول المدصلی الله علیہ وسلم کی آرز دول بس کرولیس لینے می توہیں نے حجاز کے اینے بیخت سفریا ندھا۔

بھر مجھے عالات نے اور سحول کے خطوط نے وطن دالیں پوشنے کی طرف متوجہ کر دیا میں وطن دالیس بڑنا حالاً سحر میرا وطن پوشنے کا کوئی ا را دہ یہ نتیا ۔

و ہائی میں نے خلوت نشینی کو ترجیح دی اور ذکر کے لئے دل کوصاف کرنے کو کوش کرنا رہا ، لیکن حواوث دھڑا ولا دکے معاملات اور معاشی مسائل مرا داور مقصد کے حصول میں رکا وٹ بنتے رہا ور میری تنہا تیوں کی صفرت کو مکہ "کرنے رہے بصورت مال یہ ہو گئی کہ مجھے صرف جندسا عنوں کے لئے حالت صفا نصب ہوتی لیکن اس کے باد ہو دہیں ابینے مقصد کے حصول سے ناام بیدنہ ہولے حالات مجھے مقصد سے روگر داں کرنے لیکن ہیں مجمراس کی طرف متوجر مہو ماتا ،

تفریبا دس سال میری بیمی کیفیرت رسی ان صعوبتوں کے دوران محجر برالیے امور منگنفت ہوئے جن کا بیان اورا صاطم ممکن ہی نہیں ہے صرف فائدہ کے لیے بیں ان امور میں سے جندا بیک کا ذکر دنیا ہوں

مجھے پرلینین ہوگیا کہ صوفیا رکا گروہ ہی وہ گروہ ہیے جفالضیّا النّدتیا رک تما ہی کے رائے رگام ن سے ۔

ان کی برت ، ام دوگ کی بیرتول سے بہتر ہے ، ان کا اخلاق سے اجباہے ان کا است احباہے ان کا در دور راستہ ہو صبح ربن راستہ ہے ملک اگر تمام ما فلول کی حفلول اتمام حکمار کی حکمتوں اور دروز بند بعد بعد و افغا ق ملم کو جمع کیا ما سے اکہ صوفیا کی بیرت و اخلاق میں کوئی بند بعیب سے و افغا ما کے علم کو جمع کیا ما سے اکہ میں مہتر بیرت و اخلاق کا مورد بیش بند کی دو اسکے اور ان کے اخلاق و بیرت کے مطبعے میں مہتر بیرت و اخلاق کا مورد بیش

کیاجائے تو بہ بات ناممکن ہوگی کیونٹرصو فیاء کے ظامیرد باطن کی نمام حرکات وسکنات مشکوٰۃ نبوت کے نورسے ماخو ذمیں اور دنیا میں نورنبوت سے بہتر کوئی اورنورنو ہے مہی نہیں جس سے کتناب نورکیا جاسکے۔

قصر محتصر به کرمونیس مسلک برگیا بحر چینی کرسکتے بین حس مسلک کی بیلی مترط می طہارت سے اوران کے ہاں طہارت کا مفہوم بھی یہ جے دل کوغیراللہ کے نفسر میں سے باک کر دیا جا ہے اس مسلک کے نفطہ آغاز جے اس مسلک بین وہی مفام ماصل ہے جونما زمین جمیر ترجی کر حاصل ہے وہ ہے ۔ دل کو ذکر خدا وندی میں مستعرق ماصل ہے جونما زمین جمیر ترجی کو حاصل ہے وہ ہے ۔ دل کو ذکر خدا وندی میں مستعرق کر دینا اوراس مسلک کی انتہا کلینا فنانی اللہ مہوجا نا ہے ۔

مقالات سلوک میں سے بروہ آخری مقام ہے جس بین کسٹ اختیار کو دخل ہونا بعداور ور مقبقت مہربی سے طرلقیت کا آغاز مہونا ہے اور اس سے بہلے کے مقالات قصر سلوک میں داخل ہونے والے کے لئے دملیز کا حکم رکھتے ہیں

طریقت بیں ابتداری سے مکاشفات و مشاہرات نثر و ع ہوجانے بیں ختی کہ عمو فیار حالت بیداری بیں ملاکہ اور انجیار علیم اسلام کی اواح طیبر کی زیارت کتے بیں۔ ان کی اوا زیب سنتے بیں اور ان سے اکت ب فیض کرتے ہیں ۔ مجرصوفی صور و امثال کے مشاہدہ سے آگے بڑھ کران مفامات کہ مینچ جانا ہے جن کے بیان سے زبان فاصر ہے۔ بوکوئی مجی اس حالت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ صریح علمی اور مقوکر سے بہیں بیچ سکا آخر کا رفر ب کا وہ منعام آجانا ہے جے کوئی حلول کہنا ہے۔ کوئی اسی مقام قرب کی بیب بیج سکا آخر کا رفر ب کا وہ منعام آجانا ہے جے کوئی حلول کہنا ہے۔ کوئی اسی مقام فرب کی بیب نیج سے اور کوئی وصول لیکن حقیقت یہ ہے کراس مقام فرب کی بیب تغییر سی غلط میں ۔

ان منفامات کی تغییر *میں غلطی کیول سرز* دہوجاتی ہے۔ اس چیزکوسم نے ابنی کناب "المقصدالاسنی" بیل بیان کر دیا ہے۔

بلکه حقیقت به ہے کرجو سالک سی مقام فرب برفائیز میوها تے اسے اس سے زیادہ کچے نہیں کہنا میا ہتے ۔ شعر؛ ترجمہ ،

یومبوا سومبوا بین اس کے مبان سے قاصر مول کے مفاطب تو اس مالت کے متعلق اور استفار نرکز ، متعلق اجھا کمان رکھ اور استفسار نرکز ،

منقربه کرجے و وقی دولت عطانه موئی مو و ه حقیقت نبوت کوهرف ام کے طور پر بہی سمجھ سکتا ہے۔ زیاد و کجو نہیں سمجھ سکتا درا ولیار کام جمہم اللہ لعالی المجمعین کی کرامنیں انبیار کام علیہم اللہ م کی مبا دیا ت میں سے بہی یہ عالت ابنداؤ صفور علی اللہ علیہ وسلم کی صحب آ بنے و نیا ہے کنار ہ کش مو کر غار حرا کو ابنا تھ کا بالیا بنیا جہال بیضوت بن آجے وی کی عبادت بی صفر فرن نیے عرب المحلیل ا

صوفیا رکی معبرت سے ان چیزوں پر ایمان کی و دنست ملتی ہے۔ کیوبھ برق

مفدس گروه ہے جن کی صحبت میں بیٹھنے والا کہمی بدیجنت نہیں ہوسکیا اور مِن شخص کو صحبت اوں بھی میسرنہ ہو وہ ولائل کے ذرابعدا ن جیزوں کے مکان کوسیم کر ہے ور ان دلال كومهم نے ابنى كنات احيا را تعلوم "كے باب عجائب لقلب" بيس بيان كرد باہے "دلال كے ذريعہ حويقين عاصل مواسے علم كما ما أسب " اینی ذات کو اسی زنگ میں زنگ بینے کانام ذوق ہے۔ سماع ، نجر مدا ورحن طن کے ذرابع قبول کر لینے کا م م ایمان ہے بہی بن رحا میں میندکرتا ہے اللہ تعالیٰ در حانت ان لوگوں کے جوتم میں سے ابیان لائے اور جن كوعلم عطاكياً كما وران بن كرومول كي سوا بافي نمام لوك مامل بب وه ال جبردل كے سرسے بی سے نكر میں - وہ ان باتوں رتعجّب كرنے ہیں . وہ ان باتوں كوسنتے اور ان كالمنزار النام اوركيت بن جرت سے برلوك سي عجيب بابس كرنے ہيں. یہی وہ ہوگ میں جن کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ نے فرما یا ہے ؟ " ان مي بعض وه ميں جوائب كى بات سنتے ہيں حتیٰ كرجب وہ اسکے پاکسس سے تطلبے بیں نوکھتے ہیں ان تو گوں سے ن کوعلم عطام واکدا سنے انھی انھی کیا فرمایا جہی وہ لوگ بیں مہرنگادی ہے الندنعالی نے ان کے دلول بر- بیبروی کرنے مگئے وہ اپنی سخوام شات ى نوالله نعالى نے نهب بہره اور اندهاكر ديا -طرلفة تصوف كالمحتبن سيح وجيزى ميرسيسا منيظا مرمتوي الناي حقيقت نوا ا ورخاصبت نورت كومهت البهم مفام ماصل مع وان چيزوں كى الهميت اورضور كيسيت نظرس ال كمتعلق كيريان كردنيا مزورى مخسامول -

# حقیقت نبوت

نمام مخلوقات کے لیئے اس کی ضرورت ؛ سبھے بیجئے کرانسان کا جوہر فطری طور پر بالک خالی اورسا دہ تخبیق ہواہے یوالم کے متعلق کو ٹی علم فطری طور براس کے ساتھ شامل نہیں ۔اللّٰد لغالیٰ کے عوالم بے شمار ہیں اللّٰہ لغالیٰ کے سواکو ٹی تھی ان کا اعاطر نہیں کر سکتا ہجیں طرح کرار شادِ خدا و ندی ہیے۔

" هما بعدم جنی در بند الاهدو"

"کوئی نهیس جاندا آیک رب کے شکر دل (مخلوقات) کومگرده نود و انسان کو ما کرده نود و انسان کو ما لم کے متعلن علم ادراک کے داسطہ سے ماصل ہوا ہے اوراکات میں سے ہرادراک کواس کے نجین کیا گیا ناکراس کے ذرابعدانسان کومرجودات بیس کسی عالم کے متعلق علم عاصل ہو ۔ اور عوالم سے ہماری مرا دموجودات کی مختلف تیمیں بیس عالم کے متعلق علم عاصل ہو ۔ اور عوالم سے ہماری مرا دموجودات کی مختلف تیمیں بیس انسان میں سے بہلے و بحق الم سے ہماری مرا دموجودات کی مختلف تیمیں بیل والی مالی میں ادر سردی اور موری ادر شکی ادر سردی و خوری ادر شکی ادر سردی اور موری ادر شکی ادر سردی و خوری کومی ادر سردی و خوری کومی ادر سردی و خوری کومی کارسی کی ادر سردی و خوری کومی کی سال کی کارسی کی ادر سردی و خوری کومی کارسی کی ادر سردی کومی کومی کی کارسی کارسی کی کارسی کی کارسی کی کارسی کی کارسی کی کارسی کارسی کی کارسی کارسی کی کارسی کی کارسی کارسی کی کارسی کارسی کی کارسی کارسی کی کارسی کارسی کارسی کی کارسی کارسی کی کارسی کارسی کارسی کارسی کی کارسی کارسی کارسی کارسی کارسی کی کارسی کارسی

سکن قوتِ لامسه ریگول اور آوازول کے اور اکسے فاصر ہوتی ہے۔ بلکہ قوتِ لامسہ کے بحاط سے ریگول اور آوازول کے اور اسے سے وجودہی مہبیں ہوتا لامسہ کے بحاط سے ریگول اور آوازول و نیجے کی قوت ببدا کی جاتی ہے اور اس صل کے ذریعہ امنان دیگول اور اسکاول کا اوراکٹ کرتاہے۔

اور فون باصرہ جن است باع کا ادراک کرنی ہے ان کا دائرہ عالم محسوسات کے میں سیے میں میں میں میں میں میں میں میں م میرین دستع ہے ۔

عیرانسان مین توسیمع "یعنی سننے کی قوت بیدا مہوتی ہے واس سی کے ذریعہ
انسان اوا زوں اونعموں کو سنا ہے یجواس میں ذوق پیدا کیا جاتا ہے اوراس طرح
انسان عالم محوسات سے آگے قدم رکھنا ہے بجب سیج تفریبا بیات سال کی عمرکو پہنچہا
ہے تواسے تمیز کی قوت عطاکی جاتی ہے اور یہ سیجے کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ ہوتا ہے اس کی تمیز کی بدولت سیج مسولت کے علاوہ وسیج انسیار کا بھی اوراکٹ کرنے لگ جاتا ہے الیسی
چیز می جوعالم محموسات میں نہیں یاتی جاتیں ۔

مجربخ اس سے اگلے مرحلہ کی طرف بڑھنا ہے اور لیسے ولدن عقل سے نوا زاجا ہا ہے۔ یعقل کے ذریعہ بجربالیے مورکا اور اک کرنے گا ہے جو پہلے اس کی بہنچ اور رسائی سے دور تھیں مثنا عقل کے ذریعہ اسے واجب جاتز اور محال امور کا علم ہم ذیا ہے۔ عقل کے بعد اب اور مزل آتی ہے اس مرحلے ہیں ایک اے را بھے واجہ جس محت کے ذریعہ انسان عیب کو دیجھ اسے اور یہ ویجھ اسے کہ مستقبل ہیں کیا ہمونے والا ہے۔ اس مرحلہ بیں اس بی کا بونے والا ہے۔ اس مرحلہ بیں اس بی کیا ہمونے والا ہے۔ اس مرحلہ بیں اس بی کا دراک سے عقل عاجز تھی اسی مرحلہ بیں اس بی کے ذریعہ بیا دراک سے عقل عاجز تھی اور کے دراک سے عقل عاجز تھی اسی مرحلہ بی ان جہز دل کے جس طرح کے فونت تم بیز معقولات کے اوراک سے عاجز تھی اور قرب میں ان جہز دل کے حس طرح کے فونت تم بیز معقولات کے اوراک سے عاجز تھی اور قرب میں ان جہز دل کے

### ا دراک کے عاجر بھنی جن کا تعلق تمبز سے ہے ،

جس طرح اُبِ عَفل کے مدرکات کواگرصاحب بمیز اسج دو دستِ عقل سے محروم ہے) کے سلسنے رکھیں تو وہ ان کا الکارکر دلیگا اوران کو محال اور ماممکن خیال کرلیگا۔ اسی طرح بعض عقل کے پیجاری نبوت کے مدر کان کا انکار کرنے ہیں اور انہیں ماممکن خیال کرتے ہیں لیکن بیزری جہالت ہے۔

کبونکران کے باس انکار کی کوئی داضح دلیل نہیں ہے۔ وجرصرف برہے کہ مدر کات نبوت ارتفائے ان کی جس سٹیج کے مدر کات بیں اس سٹیج کک ان کی رسائی نہیں ہے اور اپنی اس کونا ہی سے قرق برگمان کرنے انگتے ہیں کر بیتھائی موجود ہی نہیں ۔ اندھے اُ دمی نے اگر زیکوں اور اشکال کوسلسل لوگوں کی زبانی بزنا ہو تو اگر ابتدا راس کے سامنے زیکوں اور شکلوں کا مذکرہ کیا جائے تو وہ مجھ مزسکے گا اور ان کا انکا دکر دسے گا۔

الله نعالی نے اپنے بندوں پر را فضل فر مایا ہے کہ انہیں حضائص نوت کا ایک منون کا ایک منون کا ایک منونہ (نیبند) عطاکی ہے ۔ کیونکر سونے والاشخص ان امور کا اوراک کر اسے جو غیب موت ہوتے ہو المسلے ور باجیر مثالی طور پر جو نعیر کے ور ایومنکشف موج اسے۔

برایک ایسی جربی کرجی انسان نے بدائب و داس کا تجربه نرکیا ہواسس سے
اگر کہاما ہے کو بعض ہوگ ایسے ہیں کہ د ہ مردول کی طرح ہے ہوش پڑسے ہوتے ہیں۔ ان
کی احداسس 'سمنے اور بعر کی نو تنبی منعظع ہونکی ہوتی ہیں دیکن اس حالت ہیں وُہ
عزید کا دراک کر بینے ہیں ' تو وہ ضخص اس جیز کا انسکار کہ دسے گا اوراس جیز کے امکن
ہونے کے داتا میں بینے ہیں کر کیگا۔ وہ کھے گاکہ اوراک کا سب او قوائے حبیہ ' سمع ابھر '

وغیرہ بیں) توجوشخص ان تو توں کی موجو دگی بین جن جیزوں کا ادراک نہیں کرسکا ۔ وہ م شخص ان فوی نے منقطع ہونے کی صورت میں ان جیزوں کا ادراک کیے کرسکا ہے۔ یہ فیاس کی درسئل ہے جے شایدہ جھٹلا دیاہے جس طرح عقل ارتقا ہے ان فاالب مولسہے جس میں ایسی آنھ وا ہوتی ہے جومعقولات کا ادراک کرتی ہے حالان کو جواس ان کے ادراک سے عاجز ہرتے ہیں 'اسی طرح نبوت بھی اس مالت کا ام ہے جس میں ایسی آنکھ وا ہوتی ہے جس میں ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے اوراس نورسے شیائے غیبیر منکشف ہوتی ہیں! وراپیلے مورکا انحشاف ہوتا ہے جن کے ادراک سے عقل عاجز

نبوت کے بار نے بن کہ مند رجہ ذیل مختلف صور ہیں ہے۔

۱۹ امکان نبوت ہیں نہائے (کیا نبوت کا وجہ دمکن ہے)

۱۹ وجہ دنبوت بیں شکت (کیا نبوت واقعۃ موجود ہے)

۱۳ کسی محضوص شخص کے نبی مہونے مین سکٹ۔

امکان نبوت کی دسیل تو یہ ہے کہ نبوت فی الوا قعد موجود ہے اور اس اق بہیں برت کی دسیل کا کنا ت بی ان معارف کا موجود مونا ہے تن کے عفل کی رساتی بہیں جیسے شلا علم طب و یعلم نجوم کی ہوئے۔ جشخص ان علوم کا گہری نظر سے مطالعہ کرتا ہے۔ اسے خواہ مخواہ بر نقین موجا تا ہے کہ ان جیزوں کا اوراک البام البی اور توفیق فداوند کے بغیر ممکن ہی نہیں کیو کو تجرب سے توان کا حسول ممکن ہی نہیں گیزی علم نجوم میں بعض ایسی چیزیں بی جو بنرا دسال میں صرف ایک مرنب و قوع نید برمونی بیں اور اسی چیزوں ایسی چیزوں کو نجرب سے کیے ماصل کیا ماسکتا ہے۔ میں کیفیدت و واقل کے خواص کی تھی ہے۔

اس ولیل سے بہ بات نابت ہوگئی کہ یمکن ہے کہ کوتی الیساطرانی مرجود ہو ہو ہی کے ذرائد ان امور کا اوراک کیا جا سکے بن کے اوراکسے عقل عاجر ہے اور یہی مراد ہے نبوت ہے۔ بدعت کی رسائی سے ما ورام نبوت ہے۔ بدعت کی رسائی سے ما ورام انبار کا اوراک نبوت ہے۔ باک کے علاوہ بھی نبوت کے ببت سے خواص انبار کا اوراک نبوت ہے۔ وہ تو اس سمندر کے ایک قطر سے کی جیشت دکھتا ہے۔ بس مہم نے جو بیان کیا ہے وہ تو اس سمندر کے ایک قطر سے کی جیشیت دکھتا ہے۔ مصابق نبوت میں سے اس فاصلے کو محضوص کر کے بیان کرنے کی وجر رہمے کہ اس کی شالیس آئے ہیں موجو وہیں مشال عالت بخواب کے اور اکان اور ویکڑ علوم شال طلب ورخوم یہ نمام اوراکات ا نبیار علیہ مالسلام کے عجز ات بین عقل کے زور پر ان جیزوں نک کے سائی قطعی طور پر ناممکن ہے۔ ان جیزوں نک کے سائی قطعی طور پر ناممکن ہے۔ ان جیزوں نک کے سائی قطعی طور پر ناممکن ہے۔

اس کے علاوہ بنوت کے دیگر خواص کا دراک و ف اور مسک تصوف کا بہر کا رمیک تصوف کا بہر کا رمیک تصوف کا بہر کا دراکی کو مہو نے سے عاصل بنونا ہے ۔ کیونکہ بنوت کے اس خاصے ( مافوق العقل انسیار کا اوراکی کو تو ہیں ایک شال کی مذہ سے جوسکا اور وہ مثال ہے ' اخواب " اوراگر میر سے باس خوا ہے نئجر بات زمیر نئے تو میں نبوت کے اس خاصے کی تصدیق نہ کرسکا کیونکو اگر کسی نبی کے کسی خاصے کی قطعی طور پر سمجہ بنہیں سکتے اور خاصے کی قطعی طور پر سمجہ بنہیں سکتے اور جب سمجہ بنہیں سکتے اور اس جب سمجہ بنہیں سکتے تو تصدیق کا سوال ہی بہدا مہیں بنز اکیونکہ کسی جرز کی تصدیق تواسے سمجہ بنہیں سکتے کے بعد بی ممکن ہے ۔

اوراس اسم کی آل لولی تقده فت ابدائی مرامل بی بین ما طروبائی به اسی اسی مرسل است است است است است مرسلے برسانک کوکسی آمد رو و ق کی دولت عطامونی ہے۔ اوراس آنال اور و و ق کی مدد سے سالک کوکسی آمد و ق کی مدد سے سالک کوکسی بیزوں کی تصدیق کرنے گانے ہے جن کی تصدیق عقل اور قباس کے وربعہ

ممکن نہیں ۔

اس راه کی بیم ایک ضوعیت نبوت برایمان لانے کے لئے کانی ہے اورا گرکسی مضوص شخص کے برسے برائر کر آگا وہ شخص نبی ہے یا نہب تواس کے مالات مصوص شخص کے برسے بین ہوں کا اور اس شخص کے مالات کی معزت ما اور برنے خص کے مالات کی معزت بیا تو بر ربیہ شاہدہ ماصل ہوں محق ہے یا اس کے مالات با تنوا ترسن کر '

ایر برربیہ شاہدہ ماصل ہو سمحتی ہے یا اس کے مالات با تنوا ترسن کر اطبار و نقہام کی خالات کا شاہدہ کر کے یا ان کے اقوال سن کران کے متعلق سمجے رائے قائم کر سکیں اگر جہ آئے ان کو ندہ کھا ہو۔

منعنق صرورى علم ماصل موحاً اسم.

اسی طرح اگرائب نبوت کے مفہوم کو سمجھتے ہوں اور فران مکیم اوراحا و بہت ایک کا بجڑت مطابعہ کریں تو آب کو بہقین حاصل ہوجائے کہ حضوصلی اللّٰدعلیہ جسلم نبون کے اعلیٰ درجان برفائز ہیں۔

آئے بین میں اوراضافہ ہؤاگر آب مصنور صلی الند علیہ سلم کے ان فرابین کا تجرب کریں جو آئے جو باوات کے متعلق فرمائے میں اور برکر عبا دات فلب کے لئے کتنی مُوثر نابت ہوتی ہیں ۔

غورفرمائیں کر مصنور معلی النگر علیہ وسلم کا بیر قول کننامبنی برحق ہے۔ " بوشخص ا بینے علم کے مطابق عمل کر تا ہے النگر نعالیٰ اسے وہ مجھی "با دنیا ہے جس کو وہ نہیں ماتا "

اسی طرح کنتنی سبجی میسے حصنور مسلی التی علیہ وسلم کی بربات ' " جوشخف کسی طلام کی مڈکر تا ہے' التی نعالیٰ اس طالم کواکسی بربلط کر دنیا ہے'؛

اسی طرح حفنور صلی اللّه علیهٔ سلم کا به قول کنناستیا ہے ' "جو شخص مبح اُسطے تو اکس کو ایک ہی فکر مہوا در وُ ہ فکر تفتو کی اُخونِ عندا ای ہو نو اللّہ ذفائی اسے دنیا اور اُخر شنکے عموں سنجات دے 'بنا ہے'' اگراً ب حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کے ان افوال مبارکہ کو منزار ملکہ منزار او مرتبہ زماتیں تو ، آب کو ان کی حدافت کا لیقین آما ہے گا اور کسی قسم کے نسک شنبہ کی گئیا کشن اُفی بیس رہے گی ۔

یهی وه طرایته انصوف اسے جن کے دریداب کونبوت پرلینین ماصل کرنے کوئشش کرنے جنے نزکرالاحٹی کوسانب بنانے یا میاند کا سیننشن کرنے سے ۔ کیونحا اگراپ صرف انہی جیزوں اشنی قمر ا وغیرہ کی طرف دیجیں اور دبیگر بے شار قرائن کوان کے ساتھ شامل ذکریں توممکن ہے کہ آپ یر گمان کرنے بیک کہ یہ جا وویا وہم ہے اوراس کے ذریعہ الشرفعالیٰ گراہ کرنا ہے کیونچراس کی بہنسان ہے کہ وہ جے جا جنا ہے ہوایت وے دنیا ہے اور ایسے موایت میں دنیا ہے اور جسے جا جا ہے کہ ایک کرنے ہے۔

آب بهغرات كيسلسلي اعزامنات اورسوالات وار و كقماتي كياب

میں اگرائی کا ایمان دبالنبوت اکسی ایسے نظم اورمنوا ترکلام کا مرمبنون مسنت ہے جومعجزا میں اگرائی کا ایمان دبالنبوت اکسی ایسے نظم اورمنوا ترکلام کا مرمبنون مسنت ہے جومعجزا كخصى تصدبني كرتامي توجيم معجزات كمضعلق كمقطاني والميان سوالات سراكيج ابمان بى مزيدا صنا فدم كا وكسى قسم كے سك نسبه كى گنجائش نہيں رہے گى -الم بربات ذمبن میں رہے کہ اس قسم کے عجزات اورخارق عادت امور کو آب دلائل و قرأنن نبوت میں سے ایک دلیل اور قربیز ہی مجھین سنی کرایسے لائل قرائن کے نواز سے آپ کونبوت کے متعلق علم خروری نوحاصل ہوجا سے لیکن آپ کے لئے یہ ممکن مذہو کرا ہیسی دلیل یا فرینہ کومنعین کرکے اس علم اورلیتین کواس کا مرہون منت فرار دیسے کیں۔ برا بسے ہی ہے جیبے سی کھن کو توگوں کی ایک جماعت ا كيه منوا زخبرنيا تي ميے نواسے اس خبر كالفين نوم وجا تا ہے سكن وہ بينہ بن تباسكتا کراسے برلفین اس جماعت میں سے سی شخص کے قول سے عاصل ہوا ہے۔ بلکرسے یقین نوماصل ہے لیکن بہنہیں ماتا کر برلفین کہاں سے ماصل مواسعے ۔ اس برضرور ہے کہ اس نقبین کی بنیا واس خبروبینے والی حماعت یا ہزنہیں ، بہی منسبوط اور علمی انمان ایفان ہے۔

اور ذوق تووہ مثابرہ اور کسی جبز کو لج تھ میں کر ٹینے کی طرح ہے اور بہ ملآ صرف میک تصوف میں ہے۔

بہاں جس غرص کے بیے سقیقت نبوت کابیان مقصود نھا اس کے لئے آنا ہی بان کافی ہے۔ ہم اس کی ضرورت کا ذکرانشارالٹدائعزیز بعدیں کریں گئے۔

## اشاء علم مشعم مولينے مرادات موجوع كاسدن كے بعد بارات مارور عربی کاسدن

تفریا دس سال ک ننهائی اور گوشد شینی کی زندگی گزار نے کے ودران بمینمار اسباب مثلاً و وق علم بر بانی اور قبول ایمانی وغیرہ کے طفیل بر بات عیاں ہوگئی کرانسان کی تخبیق بدن اور ول دو نول سے ہوئی ہے اور دل سے میری مراد حقیقتِ روح ہے جومعرفت اللی کا مفام ہے مذکر گوشت اور خون کراس میں تو مروسا ور حجوان جومی ننریک ہیں۔ حجوان جون کراس میں تو مروسا ور حجوان کراس میں تو مروسا ور حجوان حقیق ننریک ہیں۔

ا وربر کرصحت بدن کے لئے باعث سعادت ہے اور مرض بدن کے سلنے باعث سعادت ہے اور مرض بدن کے سلنے باعث باعث ماعث ہاکہ باعث موگا باعث اسی طرح ول کی بھی صحت اور سلامتی ہے اور کامبا ہے ہی ہوگا جو بارگاہ فی خدا و ندی میں صحت مندول ہے کرحاصر ہوگا۔

ا وردل کا مرض بھی ہے جواس کی ابدی ا دراخر دی موت کا سبب بن ما تا سے حب کا بدی اوراخر دی موت کا سبب بن ما تا سے حب کا ان کے دلوں بیں مرض ہے ''
اللہ تعالیٰ کی ذات سے بیے خبر رمہا زہر فاتی ہے اورخوام شات کی پیری بی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بیے خبر رمہا زہر فاتی ہے اورخوام شات کی پیری بی اللہ تعالیٰ کی فاقر مافی ول کا مہدت بڑا مرض ہے '

معرفت خداوندی اس زمبر کے لئے بمنزلہ تریاق ہے اور خوامشار کے برکسالطاعتِ خداوندی میں مشغول مہومیا اس مرض کا مہرت ٹراعلائے ہے۔ دل کا مرض زائل کر کے اسے سے متن مند کرنے کا علاج و وا وَل کے بغیر ممکنی ہن

حس طرح کربدن کے مرض کاعلاج دوا وَل کے بغیر ممکن ہیں۔
اور جس طرح بدن کی دوا بیں اپنی کسی فیا عیدت کی بنا ربر صول سے سے لئے الزانداز ہونی ہیں اوراس فا عیدت کو عقلاً عقل کے زور بربعلوم نہیں کرسکتے بلکاس کے لئے اطبار کی تقید عزوری ہونی ہے اوراطبار نے بیعلم ا بنیا رکزام سے صاصل کیا جو بنوت کے نور سے شاید کے خواص بیطلع ہوئے۔ اس طرح بربات مجھ پروافع ہوگئی کرامراض قلب کی دوا ول اعبادات ) کی عدو د اور مقادیر کا تعین ا نبیار کرام علیہ اسلام نے کیا ہے۔

اورمرض قلب بان دوا دران کی متعبی مفاد برگی آثیر کاسب عقل کے زور برعلوم نہیں ہوسکا بکداسس سلسلہ میں انبیا بالیم اسلام کی تقلید ضرفری ہے زور برعلوم نہیں ہوسکا بکداسس سلسلہ میں انبیا بالیم اسلام کی تقلید ضرفری ہے جب بر نور نبوت کے طفیل پیزخواص منک شف ہوئے نہ کے عقل کے زاید مصلح بور اسم مرکب ہوتی ہے اوران اجزا میں سلے عبن اجزا وزن اور مقدار میں دو مسرسے اجزا سے دوگنا ہوتے ہیں ۔
مقداروں کا براختلاف ایک رانہ ہے اور بہی فاصیت ہے جس کے سبب دو آبیں موثر ہوتی ہیں ۔
دوآبیں موثر ہوتی ہیں ۔

اسی طرح ها وات جودلوں کی ہماری کی دوا ہیں ' وہ مجمی مختلف اقسام اور فرند مختلف اقسام اور فرند مختلف اقسام اور فرند مقدار کیے فعال سے مرکب میں سجرہ رکوع سے دوگذاہے۔ صبح کی نماز

مقدامین عقری نما رسے نصف ہے اور اس اختلاف مقدار وا فیام میں بھی عزور کوئی رانہے اور بہی عبادات کا وہ خاصر ہے جیسے عرف نور نبوت ہی دبچھا عباسکا ہے۔ جوشخص عفل کے زور بران جیزوں کی عکمت معلوم کرنا عبامے وہ برائے اسے کا میوتو ف ہے اور دہ نخص بھی احمق ہے جو برسمجھے کوعبادات کے اجزا کا یراخلاف اتفاقی چیزہے اس میں راز کی کوئی بات نہیں جیسے اس کا خاصا قرار وہا ما سکے۔ میں طرح و واڈں میں کھی جزار اصول و رار کان کی چیزیت رکھتے میں اور کھی جزار اصول و رار کان کی چیزیت رکھتے میں اور کھی جزار اصول کے انداز میں ہے جراکی انداز کا کہ خاصا کی جانداز کا کہ انداز کی کھی ہے۔ اسی طرح سندیں اور زوائد میں سے ہرا کی اُس کے اُس کے اُنداز میں کی جندیت رکھتے میں اور کو اُنداز کی کوئی بات نہیں اور زوائد میں سے ہرا کی اُنداز کی کھی ہے۔ اسی طرح سندیں اور نوانی ارکان عبادات کی اُندر کوئی بات میں اُندر کھی ہے۔ اسی طرح سندیں اور نوانی ارکان عبادات کی اُنداز کی میکن کرنے میں

المختصر انبیار کامیدیم اسلام امراض قلی کے لئے طبیب بین اور عقل کا فائدہ او اس کا نفرف انبایر کام میں ہم اس کے ذریعہ اس مذکورہ خفیفت کو سمجھ حابیں عقل بنوٹ کی نفسہ بنوٹ کی نفسہ بن کر سے وراس بات کا اقرار کرے کرج کچے لگاۃ بنوت و بچے تی ہے وہاں انکی نسب بن بختل کی رسائی تنبیس عقل کا کم بیر ہے کہ ہما را جاتھ بچو کر جمیس نبو نشخے حوالے کروئے میں طرح کر اندھوں کو راست نہ دکھانے والول کے میں برد کیا جاتا ہے اور مریضوں کو مہرمان طب کے والے کیا ما اسے

بہان کک نوعقل کی بہنج اور رسائی مینے اس کے بعد عقل عاجز ہے۔ ہاں اس کے بعد عقل عاجز ہے۔ ہاں اس کے بعد عقل عاجز ہے۔ کے بعد عقل برکرسکٹی سبے کہ طبیب ( نبی ) جو کچر فرمائے اسسے سمجھ لئے ۔ برقوہ امور بہن کہ آیا م خلوت بیں جھے ان کے متعلق آنا لیفین ماصل ہوا خشا کم مثابہ ہسے ماصل مؤاسے ۔

بچرمین نے دبیھا کہ توگوں کے اعتقادات اصل نبوت جقیقت نبوت اور نبوت کی تغییمات بڑمل کرنے کے متعلق خراب ہوگئے ہیں اور میں نے شاہدہ کیا کہ اس سلد میں توگئی فرقوں میں برط گئے ہیں تومیں نے توگوں کے اعتقادات کی خرابی اور اُن کے ایمان کی کمزوری کے اسبا بعلوم کرنے کی کوشش کی ۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس فساد کے چارا ساب ہیں۔ ۱- بیہلا سب علم فلسفی بی انہاک دکھنے والوں کی طرف بیدا ہو اسے بیدا مہوا ہے۔ ۲- دوسرا سب طربی تصوف میں انہاک رکھنے والوں کی طرف سے بیدا مہوا ہے ۔ ۲- دوسرا سبب طربی تصوف میں انہاک رکھنے والوں کی طرف سے بیدا مہوا ہے کا کہ دیسے میں انہاک رکھنے والوں کی طرف سے بیدا مہوا ہے کا کہ دیسے میں انہاک رکھنے والوں کی طرف سے بیدا مہوا کے اس معصوم سے تحصیل علم کا دیسے بیدا ہو کہ سے جو اما م معصوم سے تحصیل علم کا دیسے بیدا ہو کہ سے جو اما م معصوم سے تحصیل علم کا دیسے بیدا ہو کہ سے جو اما م معصوم سے تحصیل علم کا دیسے بیدا ہو کہ سے جو اما م معصوم سے تصویل علم کا دیسے بیدا ہو کہ ہو کا کہ دیسے بیدا ہو کہ ہو کا کہ دیسے بیدا ہو کہ ہو کا کہ دیسے بیدا ہو کہ بیدا ہو کہ کے دیسے بیدا ہو کہ بیدا ہو کہ کے دیسے بیدا ہو کہ بیدا ہو کہ بیدا ہو کہ کے دیسے بیدا ہو کہ کے دیسے بیدا ہو کہ بیدا ہو کہ کے دیسے بیدا ہو کہ کہ کا کہ دیسے بیدا ہو کہ کو دیسے بیدا ہو کہ کو کیسے بیدا ہو کہ کے دیسے بیدا ہو کہ کو دیسے بیدا ہو کہ کو دیسے بیدا ہو کہ کو کے دیسے بیدا ہو کہ کو کیسے کو کا کہ کو کیسے کے دیا ہو کہ کو کیسے بیدا ہو کہ کو کیسے کی کا کہ کو کیسے کو کی کو کیسے کی کے دیسے کی کے دیسے کی کا کو کیسے کو کی کو کیسے کی کے دیسے کی کو کیسے کو کیسے کی کو کیسے کی کو کیسے کی کو کیسے کو کیسے کی کو کیسے کو کی کو کی کو کیسے کی کو کی کو کیسے کی کو کیسے کی کو کی کو کی کو کیسے کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو

ہ۔ چوتھاسبب ہوگوں کے درمیان مام نہا دعلمار کا کردار ہے۔

یس نے کافی عرصہ انفرادی طور پر ہوگوں کے مالات کا مطالعہ کیا ہیں جس کسی کو شرعی معاملات ہیں کو آبی کرتے دیجھ اس سے اس کے شہات اور عقیدہ کے متعلق سوال کرتا۔ اس سے س کا مافی الفنم یمعلوم کرتا اور اس سے کہتا ہے جسی کیا بات ہے تم شرعیت کے معاملات میں کونا ہی کرتے ہیں اگرتم آخرت پر بھین رکھتے ہوئیکن اس کے لئے تیا ری نہیں کرتے اور آخرت کو دنیا کے عوض ہیچ دہے ہوتو یہ حماقت ہے کیون کرجب تم دو کو ایک کے عوض فروخت نہیں کرتے تو تم ابری زندگی کوچند دنوں کے عوض کیوں نہیں دو جو بھی ارا آخرت پر ایمان نہیں تو جرنم کا فر ہو۔ ایسے میں اپنے دل کو شہو۔ اور اگر تما را آخرت پر ایمان نہیں تو جرنم کا فر ہو۔ ایسے میں اپنے دل کو شہو۔ اور اگر تما را آخرت پر ایمان نہیں تو جرنم کا فر ہو۔ ایسے میں اپنے دل کو شہور اور معلوم کر در کمنہا رسے کفر جفی جو تمہارا باطنی مذہب ہے۔
اس کا سبب کیا ہے۔ میمی کفر خفی ہی ظام میں امور تربعیت میں کو انہی کی تہیں جرات

عطاكر باب اگرجرا بمان كے زلورسے اراستہ نظر کسنے اور تنہ بعت كے ذكر سے عزت ماصل کسنے کے خیال سے نم اس عفیدہ باطن کوظا مبر زمہونے دو۔ ا- و مبرسه ان سوالات کے حواب میں کوئی کہنا اگران میروں (شریعیت) کی یابندی صروری ہوتی توعلما ریتر رحبرا ولیٰ ان کی بایندی کرنے حالانحہ فلان شہور فاصل نماز نہیں برُهضے' فلال صاحب ننراب بیتے بین فلاص حبتیموں اور اوفا ف کے مال کھاتے ہیں فلال صاحب حرام سے رہم بنرنہ بس کرنے فلال فاضی صاحب شوت لینے ہیں وغیرہ وغیرہ ٢- مبرسان سوالات كيراب مين كوني شخص ملم تصوف كامرعي بن بيضا اور کہنا کرمیں اس مفام برہینیج جکاموں جہاں عبادت کی صرورت ہی نہیں۔ ببرو ہ اوگ بین حوات و معضی مام برگراه موسیمین · ۳- کوئی صاحب اپنے آپ کوابل ایا صنت کہہ کرٹری الذمر موما نے ۴ - بچ تصصاحب جابل تعیم کی سحبت بس رہ جکے تھے کہنے سکے۔ أج كے دور میں حق كى پہچا ين مشكل ہے يہتى كا رسسته بہت وشوار گزارسهاس رامت بن اختلاف بهت زبا ده سبه یموتی مذمرب و و سرے سيبېترنېيں معقلى ولائل باسم منغاض بن ابل راستے كى راستے يركونى اعما و نهبین کیاماسکنا بجب کرامل تعلیم کے مذہر سیسی دبیل کی ضرورت نہیں ۔ وہ مذم ب لفین برسنی سیے نواب بن نسک کی وجہ سے نفین کوکیوں محبور ووں ۵ یا بخوس صاحب بو سے بیس تو کھر نا ہول کسی کی تفلید بین نہیں کرنا بلکہ میں ف علم فلسفه برها مع اور اسى حوالے سے بیں نے ختیفنت تبونت كوسمجه اسمے اور ببن اس تنبج بربهنه ما مرا كنوت كامنتها مصفقو ومصلحت اور مكمت بنوت

A٩

کے احکامات کامقصدعوام الناسس میں نظم وضبط برقرار رکھنا 'انہیں باہمی قتل د غارت اور ننہوات کی وا دی ہیں عزق مونے سے بجانا ہے اب میں کوئی ما بل تو موں بہیں کر حوام کی طرح ان تعلیفات کا پابند بن جا قس بلکر میں توصیم ہول ابنی بعیرت سے مکمت کو دیجھا ہوں اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوں ۔ مجھے اس سلسلر میں کسی کی تقلید کی ضرفردت نہیں ۔

یداس شخص کے ایمان کی ماست ہے جس نے فلاسفہ الہبین کے ندمیب کا مطالعہ کیا ہے اورا بن سینا اور البرنفرفا را ابلی کتابوں کو بڑھا ہے ۔ ہوہ وگٹ بہن جنہوں نے اسلام کو محف زبنت اور زبور کے طور برانیاں کھا ہے۔ یہ وہ وگٹ بہن جنہوں نے اسلام کو محف زبنت اور زبور کے طور برانیاں کھا ہے۔ آپ بھیس کے کرایک شخص قرآن مکیم کی تلاوت کر اہمے۔ نما زباح عت اوا کر ایم خور کی تعظیم کرنا ہے لیکن اس کے با وسو وشراب نوشی زک ہنیں کرنا اور خس و فجور کی دو مری چیزوں سے باز نہیں آتا۔

اگرامسس سے کہا جائے کہ اگر نبوت صحیح نہیں تو بھیرتم نما زکیوں بڑھنے ہو۔ بعض او فات جواب بیں وہ کہہ دیباہے کر میں جسمانی ورزش اہل شہر کی عادت ' مال وا ولا دکی حفاظ ن کے لئے نما زیر صنا ہوں ۔

اوراگروه کیے گرنتر بعیت صحیح ہے اور نہوت تی ہے تواس سے کہاجا تا ہے کہاگر بربات ہے تو کھیں ہے کہ نشر سے محف اس کے منع کیا گیا ہے کہ نشر سے مخف اس کے منع کیا گیا ہے کہ وہ عدا دت اور موشمنی کا سبب نبنا ہے اور بین نوابنی عقل مند ادر حکمت کے بل بوتے بران ہماریوں سے مغوظ ہوں اور شراب اس لئے بتیا ہوں ادر حکمت کے بل بوتے بران ہماریوں سے مغوظ ہوں اور شراب اس لئے بتیا ہوں اکر اس سے طبعت میں جولانی بیدا ہو بھی کہ ابن سینا نے اپنی ایک وطبیت بیں الکہ اس سے طبعت میں جولانی بیدا ہو بھی کہ ابن سینا نے اپنی ایک وطبیت بیں ایکھا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ان جیزوں کا عبد کراس و شرعیہ کی تعظیم سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ان جیزوں کا عبد کراہ و دشر عبہ کی تعظیم

کرلیگا مدینی عبا دات میں کو تا ہی نہیں کرارگا · شراب لہوولعب کی خاطر نہیں بیئے گا ملکہ دوا اور مصول صحت کے طور بر بیئے گا ۔

برحالت ہے ایمان کی نینگی اور عبادات کی بابندی کی کران تمام جبزوں کے باوجو و شراب سے اللہ نعالیٰ نے حرام قرار دباہے اسے دوا کے بہانے حیائز قرار دے رہے ہیں۔

ا بمان کے مذہبوں کے بیان کی برحانت ہے اور بہبت سے لوگوں نے ان ت کی وجرسے وصوکا کھا باسہے اوران لوگوں براغزاض کرنے والوں کے کمزوراعزاضا نے اس دھو کے میں اوراضب ذکیا ۔

کیون کرمغرضیس نے ان برجواعراضات کے ان کی بنیا دعلم مبندسا ورمنطق وغروعلوم کے ان کی بنیا دعلم مبندسا ورمنطق وغروعلوم کے انکار بررکھی گئی جنہیں وہ لوگ بہزت ضروری خیال کرتے ہیں جس کا سبب ہم نے بہلے بیان کر دباہے۔

حب میں نے دیجا کہ نذکورہ اسب کی بنار پر لوگوں کا ایمان اس خذکٹ کمزور ہوجکا ہے ا در میں نے حوسس کیا کہ میں ان نبہات کی قلعی کھولنے کی اہلیت دکھنا ہوں کبون کا روم میرسے لئے بانی کا ایک قطرہ بی بینے سے بھی ذیا وہ اسمان خفا۔ اس لئے کہ میں ان لوگوں بعبنی فلا سفہ صوفیا را بل تعلیم ا ور نام نہا و علمار کے علوم اور طرف میں گہری دسترس رکھنا خطا۔

میرسے میں بربات انگی کرموجودہ وقت اس کام کے لئے منعبین ہے بمبرے
الدرسے اوا زائل کر نہیں نہائی اور کوشہ نشینی کی بڑی ہے ورا وحرمات برہے
کرہ رض جاروں طرف جیبل رہا ہے خود طبیب مبنالا سے مرض برب اورانسا برت موسکے
دروازے بربہنج مکی ہے۔

بیں نے اپنے جی بیں کہا کہ بی بھت بک اس جہات کی تاریجی اور ظلمت کو دور کرنے کی ٹوشش کرتا رہوں گا جی کریہ زما نہ فرت کا ہے اور بہ دور دور باطل ہے اگر بی نے دوگوں کو ان کے مذاہب راہ خی کی طرف بانا نثر وع کردیا تو سارا زمانہ میرا مخالف ہو جائیگا اُخر بیس ک بھی سار سے جہاں کی مخالفت اور وشمنی برست کر سکوں گا۔

مرکام توانسی وقت سرانیم باسکتا ہے جب حالات سازگارموں اورکوئی ابسا شخص مندمیکومرت برخائز میوسج دبن داریمی میوا درمصبوط بھی ۔

میں نے اس بہانے پر کوئیں دلیل کے ذرابعدا طہارتی کرنے سے عاجز ہوں ابنے لیے ظلوت نشینی میں وقت گزارنے کی رخصت بیدا کرلی اور بارگاؤ خدا وندی بی ابنی معذوری کا قرار کرایا ہیکن فدرت کو کھے اور منظور نھا۔

بوالیوں کرہا دشا ہ وقت کے ول میں بغیرسی فارجی تحریکے خود بخود برخیال بیا جواکداس رصنی ہوئی گرامی کاسترہاب کیاجا ئے ورا نہوں نے مجھے الناکد برحکم دیا کہ بر میسا پورٹینہ چوں ادراس گرامی کے طرحتے ہوئے سیلا کے راستے ہیں بندہا ندھنے کی کوشش کول بادشاہ کا اس حکم پراصرا راس مذکث راجہ گیا تھا کومیرے لئے انکار ممکن نہ تھا، دوسرا یرکئی نے جس سبت گوشرنشینی کی خصرت ہارگاہ خدا وندی سے طلاب کی تھی وہ بب اب کمز ور موجی تھا میں نے سوجا کہ اسمحفی مستنی ، آرام لیندی ، عزت نفس کی خواش اورنفس کولوگوں کے ترسے محفوز کا رکھنے کے لئے گوشہ شینی ترک نہ کرناکسی طور پرمناسب اورنفس کولوگوں کے ترسے محفوز کا رکھنے کے لئے گوشہ شینی ترک نہ کرناکسی طور پرمناسب

میں نے اس اینے نوخلوٹ نیٹنی کی رخصرت ارگاہ ضدا و ندی سے طلب نہیں کی مضی کرمیرے لئے توگوں کا سامنا کزامشکل ہے جب کہ فرمانِ خدا و مدی ہے۔ ۹۴ بسسرانلّی الرُّحمٰن الرُّحبِو

احسب الناس ان يتركوان بغولواً منا وهولا بفتنون ط
کيا لوگ گمان كرنے بي كر انهيں جيو لا دياجائے گا اس بركه وه كهيں كرم ابيان
لائے اور انهيں أزبا بنهيں جائے گا اور تحقیق بهم نے أزبا يا ہے ان لوگوں كو جو
ان سے بہلے نفے۔

ا ور النَّدُ مِلَّ مجدُّه لیبنے صبیب النَّه علی النَّه علیہ استِ نمام مخلوقا سیسے زیادہ معززین سسے فرما نامیے۔

ولقد كذبن رسل من قبلا فصبر وعلى ماكذبوا واوذوا حنى أنا هم نفرنا ولا مبدل يكهات الله ولقد جاء ك من شا المرسلين .

ترجمه بنخینی آب بیلی رسولول کوهی حشلایا گیا اورا نهول نے صبرکیا اس برکران کو حجشلایا گیا و را نهیی تکلیف پہنچا کی گئی ختی کرا نهیں آلیا۔ ہماری نفرسنے اور کوئی تبدیل کرنے والا نهییں ہے۔ اللہ تقالیٰ کے کلمات کو 'اورا کپ کہ بہنچی میں رسولول کی خربی۔ اورالنہ نفالیٰ ارتباد فرائے ہیں ،

یس والفران العکیم الی قولی انمانند دمن ابنی الذک ترجم، عمن ولیے قرآن میمی فسم بے تمک تم میرصی راه سیمی میرمی داه سیمی میرمی برای کا آنا را ہوا پر جیمی کے بود اور یہ قرآن عرنت ولیے مہر بان کا آنا را ہوا بہت ناکرتم اسس قرم کو ڈرنسا قرم سے باب واوا نرورہ کے نووہ بینجر بیں تواس سلدین بین نے کچاصی بے لیسے شورہ کیا وہ سیاس ابت برشفق نے کرمین خلوت ترک کر دوں اور گوشہ نشینی کوخیریا دکہ دوں .

خواب میں صالحین کی سلسل اور متواتر زیارت نے اس خیال کو تفویت بخشی سورس بات کا تبرت تخطاکہ رہے اور برکت کا کام ہے جس کوالٹر تعالیٰ نے اس صدی کے افتتام پر مقدر فرما دیا ہے۔

کیونکوالندتعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مبرصدی کے افتتام برا پنے دین کو تقویت بختے گا۔

ان شہادات کی روشنی میں اُمبد کی شمع رونسن ہوگئی اور سن طن غالب ہو گیا اورالنڈ تعالیٰ نے ذی فقدہ سوائے ہیں اس کا رِخیر کی انجام دہی کے لئے بیشا ہور کی طرف کوچ کے اسباب مہیبا فرما دیئے۔

میں نے بغدادسے ذی قندہ ششہ میں کوچ کیا تھا اس طرح فلوت کی بر مت گیارہ سال ہوگئی۔

التدنعان نے برسفر مقدر فرما باتھا اور مجھے برقدرت خدا وندی اوراسکی مثبت کامجیب کرشم مجموس مواکبون کومیں اس فسم کے سفر کا دل میں کبھی خیا ان کسنے لا باتھا جس طرح کر بغدا دسے کونتے اوران مالات سے جیٹسکا را ماصل کرنا جن میں بن بغدا دیں تھا یہ خیال مجمی میرے لیمیں بیدا نہیں مہوا تھا۔

الله تعالى دنول اورحالات كوبرل دينے والا ہے . مؤن كا ول "الرحلن" كى دوانكيبول كے درميان ميے اور محصے معلوم ہے كراگر ميں دوبارہ اشاعت علم كى طرف رجوع كرول توميرا بر رجوع رجوع نہيں ہوگا .

كبوكم رجوع نواس جبزكانا مسبع كرادمى اس مالت كى طرف لوث ماستے

میں وہ بہلے تھا اورمیری حالت بہبیں کیونکہ۔

بیلے بین میں میں میں میں میں اُساعت کرنا تھا وہ صول ماہ ومنصر کی ذریعہ تھا ' میں ابینے قول وعمل سے توگوں کو اس کی طرف باز نا تھا بہی میار منفسوہ تھا اور بہی بیت ' سکین اب بین جی میم کی دعوت نے روا ہوں وہ علم ما ہ وعزت کو ترک کرفیف کی مقبین کرنا ہے اور اس کے ذریعہ دنیا وی ثنان و ننوکت کی بے مائیگی کا بیتہ میں اب اسلامی کا بیتہ میں اسلام علی میر سے احوالی قلب کو بہر ماتا ہے ؛

میں جامہاموں کرائبی ذات کی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کروں لیکن مجھے بہمعلوم نہبیں کرمیں اپنی منزلِ مراد کہ نہیج سکوں گا یا ناکا م موجا وّں گا۔ لیکن مجھے بہختہ لینین ہے کہ۔

لاحول ولا توة الابالله العلىالعظيم

بزرگ برترد کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی فرت ہے نہ فدرت ۔ برسفریل فرق ت ہے نہ فدرت ۔ برسفریل مشرد ع نہ بین کہا ملکہ فدرت نے مجھے سے کرا یا ہے ۔ بین اللہ تفالی سے دعاکر قاموں کہ دہ میری اصلاح فرماتے ۔
کہ دہ میری اصلاح فرماتے بھیرمرسے ذراجہ لوگوں کی اصلاح فرماتے ۔
مجھے ہوایت نسے بھیرمرسے ذراجہ لوگوں کو ہدایت دسے ۔ مجھے حق کی بہجایان عطافر ہائے ۔
ادراس برعمل کرنے کی نوفین مرحمت فرمائے ۔

اب ہم اببان کو کمز ورکرنے وانے مذکورہ انصداباب کی طرف رجوع کرنے ہیں سا فعرہی ان طریقوں کی وضاحت مجسی کربر گئے جن برمیل کر لوگ ان کی نیا مبوں سسے نعیات ماصل کرسکتے ہیں ۔

۱۰ و ه لوگ حوکہتے ہیں کہ ہم اہل نعبیم کی باہیں س کرجبرت ہیں مبنی ہیں ان کے

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

شر کاعلاج وہی ہے جوہم نے اپنی کتاب "القسطا کا استقیم" بیں بیان کر دباہے۔

اس درنا زمین ہم اس کا ذکر نہیں کرب گے۔

۲- المی اباحت کے نوبتمات اور شبہات کوہم نے سات اقسام بین نقیتم کیا ہے۔

ہے اور انہیں اپنی کتات کیمیا کے سعادت" بیں بیان کر دیاہے۔

۲۰ و م شخص جس کا ابیان فلسفہ کی دحرسے فاسد ہم اور وہ اصل نبوت کک کامنکر ہم گیا تو ایسے تعمل کے لئے ہم نے نبوت کی حقیقت کی وضاحت کر دی ہے۔

اور ساتھ ہی یہ بات بھی تبا دی ہے کہ نبوت با نفعل موجود ہے اور اس کی دلیل اور ساتھ ہی یہ بات بھی تبا دی ہے کہ نبوت با نفعل موجود ہے اور اس کی دلیل کے طور پرہم نے دواؤں کے خواص اور نجوم و غیرہ کے متعلق علم کے وجود کو پیش کیا ہے اکیو بحد ان چیزوں کے متعلق معلومات عقل و قیاس سے حاصل نہیں ہو کیا ہے اکیو بحد ان نور نبوت کا فیض ہے ااور ہم نے صرف اسی غرض کے لئے بہ مقدم سے تھے رک اسم

مہم نے نبوت برط<sup>س</sup>ا و رسجوم کے خواص سے حض اس کے دلیل بہت کی سہے کہوں کہ بہم کرین کے مسلم کلوم ہیں۔ کہوں کہ بہم کرین کے مسلم کلوم ہیں۔

بهم نام علوم شلانجوم طب طبیعیت اسح طلسمات وغیره مرعلم کے مہم نام علوم شلانجوم وفن سے ایک مثال نبوت کی دلیل کے طور بربیش عالم کے سام میں کے علم وفن سے ایک مثال نبوت کی دلیل کے طور بربیش کرسکتے ہیں۔
کرسکتے ہیں۔

م - اور حوضف موت کا زبان سے توا قرار کرنا ہے سکن اعمالِ نترعبہ کومحض حکمت اور مصلحت سے نغیر کرنا ہے تو وہ بالتخین کا فرجے کیؤ بحروہ نوا بمان کھنا ہے کہ یکیم برجس کا محضوص مزاج سے اور اس مزاج کا تقاضا ہے کراس کی بیری کی جے اور نبوسے اس کا دور کا بھی واسطنہ بیں

بلکہ ابیانِ بالنبوت نویر ہے کہ انسان عفل سے ما وراء ایک مات، کے وجود کا افرا درائی مات، کے وجود کا افرا درکر سے میں ایسی نگاہ وا ہوجاتی ہے جومحضوص مدرکا ت کا ادراک کرتی ہے جن کے ادراکستے عفل عاجز ہوتی ہے۔

جس طرح کرکان رنگوں کے اور اکسے عاجر بہیں ۔ انتھا وازوں کے وراکسے عاجر بہیں۔ انتھا وازوں کے وراکسے عاجر بہیں اور نما م حواس معقولات کے وراکسے عاجر بہیں اب کوئی اسے تنبیم کرسے یا نزکر سے بہم نے نبوت کے امکان اور وجو در پرلائل ببیش کردیئے بہیں۔

ا ورحم شخص اس کونسیلم کرہے وہ گویا اس بات کا افرار کرنا ہے کہ بہاں کھے امور البیے صبی بین حبنہ بین خواص کہا جانا ہے عقل ان کٹ نہربین پہرچسکتی ملکھ علی نوان کی تحدیب کرنے دیگئی ہے اور انہ بین محال فرار دیے دینی ہے۔

مثلاً ابک انتی افیون زہر فائل ہے کیوں کو ہ اپنی برو و ٹ کی شدت کی وجر سے دن کورگوں میں منجد کر دہنی ہے۔

مبرهٔ مبرطبیباین کا دعوی میسے کا جبام مرکتبین برووت کا ذریعه صرف پانی ا ورمنی بین کیونئر بین د و حماصر مارد بین .

اه ربر بایت روز روشن کی طرح عیاب ہے کہ بانی اور مٹی کا ایک وانق بہیں کئی مطل میں برود سند بہا افیرون کے ایک دانین کا مقا بر نہیں کرسکتے۔ اب اگر کسی طبعی کے ساھنے بر با سند کہی مباسنے بر با سند کہی مباسنے اور بندا سنبھ واس نے اس کا بخریر نزکیا ہوتو وہ قور اگہد و بیگا کہ برمحال ہے اور دلیل برو دیگا کہ افیون میں اگ اور ہوا کے اجزار موجود ہیں اور حباب آگ اور مبوا کے اجزار موجود ہوں وہاں برو دست میں اضافہ بندیں ہوسک ا

ہی کے اجزا بیں تو بھیر بھی اس بیں اس فدر برو دیت کا امرکان نہیں اور جیب ان بی اگ ادر مہوا کے اجزا بھی تبامل مہو جا بیں تو بھیئر تو بدر جرا و لی اننی برو دیت ناممکن ہوگی ۔

اور وه مدعی طبیعیابت ابنی اس بات کوبر بان کهبیں گے۔ حقیقت بر ہے کہ طبیعیابت اور الہیابت میں فلاسفہ کے اکثر براہین اسی قسم کے مہوتے ہیں ۔

کیونکر وه امورکواسی طرح تصوّر کرنے ہیں جس طرح و ه ان کی سیھے ہیں اُسے ہیں اور سی بات ان کی سیھی بن اُسے اس کے مال ہونے کا فنوی لگادیتے ہیں اگر سیٹے خوات ہونے کوسب لوگ مانے ہیں اور کوئی شخص دعویٰ کرنا کہ حبب اس کے واس کام کرنا جبوڑ وینے ہیں تو وہ غیب کی آبیں معلوم کرلیا ہے۔ تو مرعیان عقل اس شخص کی تحذیب کرتے۔ تو مرعیان عقل اس شخص کی تحذیب کرتے۔

اگرکسی خف سے برکہا جا آگر کیا برمکن ہے کہ دنیا میں کوئی البی جزرہ وجود ہوئے جب کا ایک ذیرہ کی البی جزرہ وجود ہوئے جب کا ایک ذیرہ کی میں تعقیم میں رکھ دیا جائے تو وہ ایک ذیرہ اسار سے شہر کو مرجبز سمیت کھا جائے ۔ نشہر دہے نہ شہر کی سمیت کھا جائے ۔ نشہر دہے نہ شہر کی کوئی جنری کے اور د وہ کھا جائے والی شیخ و دہی ہے نوجوا ب بی وہ صاحب عقل کہتا ' بیز ایمکن سے رمحض خرا فات ہے۔

مالانحداً کشیم مالت میسوشخص اگر کونه دیجها وراس کی مذکوره بالا صفت سنے تو وہ اس کا انکار کردیے گا۔

عجائب نی میں سے اکثر کا انکاراسی طرح کا انکارسے کہ بھونہیں سکتے اور انکارکر دیتے ہیں۔ ہم ماہرطبیعیات سے کہتے ہیں کہ انبون کے نجر بے سے نم بہ کہتے برججو راہوکا فیو میں کوئی ابسی خاصبیت رقودت موجو دہبے حوطبیعیات کے معقول فیاکسس سے مطالق نہیں سے ۔

اگربرممکن ہے نوبھبر برکبول ممکن نہیں کوافعالِ شرعبی ایسے واص ہوں ہو دلول کی نسفا اورنصفیہ کا باعدت ہوں سکن حکمت عقابہ ان خواص کا اوراک نہیں کرسکنی ملکہ انہیں صرف نگا ہ نبوت ہی و بچھ سکنی ہے۔

بلکران علی سے اس سے میں زیادہ عجب خواص کا اعتراف کیاہے اوران کواپنی کتا بوں میں درجے کیاہیے۔

مندرجر ذبل نسكل كيضواص نوحا ملرجس كيه ليتے وضع حمل مشكل ہوگيا ہواس

المجيد على ج كے ليے مجرسياں ۔

| ~ | q | ¥ |
|---|---|---|
| ۳ | 4 | > |
| A | 1 | 4 |

| ٥ | <b>.</b> | <b>J</b> • |
|---|----------|------------|
| 3 | 4        | ن          |
| 7 | ٠,       | و          |

ان نعوش کوکیڑسے کے دوا بیسٹے کڑوں پر سکھا حاسے جن کوبانی نہ لگا ہوا ور ماملمانتی طرف دیجینی رہے اور انہبیں ایسے قدموں کے نیچے رکھے نوبچے مہبت علیہ یا ہراً ما تنگا ۔

ابل مقل منداس امکان کونسیم کیا اور اسے اپنی کنا سب (محاتر الیخواص) بین بان کیا ہے برایک اسپی سکل سے جن کے نوغا نے بین ۔ کیا ہے برایک ایسی سکل سے جن کے نوغا نے بین ۔

مرفلن بمنوص رقم محى مانى بيد اكب لاتن كا مدا وكاما صل جمع بندره

ا تسبیخواه اسطولا جمع کیاجائے باعرضا اور اور نیج کی فحالف سمنوں کو جمع کیاه استرا

کتنی عجیب بات ہے کہ ایک خص ان جزوں کے خواص کو تسلیم کرنا ہے گیا اسکی عقل پر نہیں سجو سکتی کہ نما زصبے کی دو رکعتبی ظہر کی چا دمغرب کی نمین مقر رکرنے ہیں محصی کچے ہواص بوہٹ بدہ ہیں جن کٹ عقل کی دسائی نہیں اور نغدا و رکعا ت ہیں اختلاف کا سبدیا و قات کا اختلاف میں جن کٹ عقل کی دسائی نہیں اور ان کھی صرف نور نبوت کا سبدیا و فات کا اختلاف میں جو سکتا ہے۔ جبرت نویہ ہے کہ اگر اسی بات کو نجو میوں کی طرف منتقل کر دیا ملے نوانہیں ان او فات کے اختلاف کی حکمت سمجھ آ جا تی ہے۔

علم مجرم کی رُوسے سورج حیب وسط اسمان میں ہوباطالع او رغارب بیر تو کیا اس اختلاف سے طالع کا حکم محتلف نہیں ہوجا تا ؟

المن مجود اسبے بلکہ ام برب علم نبی مقرص کو اسی اختلاف برعلاج بدل دینے کے اسی اختلاف برعلاج بدل دینے کے فال بیں بلکواسی اختلاف سے وہ سی شخص کی زندگی اور موت کا اندازہ لگانے بیں مالا بحراس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مورج وسط اُسمان میں ہویا مشرق کی طرف ور با مغرب کی طرف توکیا ان باتوں کو نسلیم کرنے کی گنج کش ہے سواتے لسکے کہ لوگ اس بات کو ایک طرف توکیا ان باتوں کو نسلیم کرنے کی گنج کش ہے سواتے لسکے کہ لوگ اس بات کو ایک طرف مربح مرم کی زبانی سنتے ہیں ۔

برمبی مزا ہے کرا کیٹ شخص ایک مجم کے قول کو سکیٹروں مرتبہ حجوٹا نابت مزا دیجھنا ہے اور مجبر مجبی وہ مہشمنجم کے قول کی تصدیق کرنا رمبنا ہے۔

وه اس نجم کی تصدیق بین اس مذکب بھی ملاجاتا ہے کراگر منجم اسے کہد دسے کرجب مورج وسط اسمان میں مہوا و رفلاں نرج میں فلاں شارہ اس کے متفابل آجا سے اس قت اس قت اس فت بین اگر تو نے وہ شخص اس وفت بین اگر تو نے کوئی نیا کیڑا بیٹا تو تو اُس کیڑسے بی قبل کر دیا جا بیگا۔ تو وہ شخص اس وفت بی

تنطقا نیا کپڑا نہیں بینے گا۔ خواہ اسے کتنی ہی تندید سردی کامقالم کیوں نہ کرنا پڑے۔
مالانکر جس نجم سے اس نے بربات سنی ہے اس کا جموٹ کئی مرتبہ وہ آ زاج کا ہے
جرائگی کی بات نویہ ہے کہ جنتحص ان چیزوں کا اعتراف کرنے پر جمبور ہے اور کہنا
ہے کہ بیخواص میں سے بین اور ان کی معرفت کسی نبی محترم کا معجزہ ہے تو وہ تحض اسی
قسم کی ان چیزوں کا انکا دکھے کر دیتا ہے جہنیں وہ کسی الیے نبی صادق کی زبان سے
سنتاہے جس کی صدافت کی دلیل کے طور پر معجز است موجود میں اور اس نبی کی طرف کوتی
جھوٹ بھی منسوب نہیں کیا میاسکتا۔

اگرابک طلسفی رکعات نمازی نعدا درمی مهار مج کے ارکان کی نعداد اور تمام ترعی عبادات بن اس قسم كيخواص كيامكان كا انكاركر ما سبع ـ تووه برنبيس تباسك كاكر شرعى عبادا يحصفواص اوروواؤں اورسناروں کے نواص میں اُحرفرق کیا ہے كماكب كوتونسليم كياعات اور دوسرے كا انكاركر ديامات اوراگروہ بہكے كم ميں فيط ورنجوم كيعض ثواص كانجر بركيا مط ورمي نے ان ميں سيعض كو صبح يا يا ہے اس لئے میں نے ان کی تصدیق کا فیصلہ کیا اور میرے ول سے ان کا استحالہ اور نفرنت د و رموگئی ' لیکن اعمال نشرع کا میں نے تنجر مینہیں کیا توکیو بحرا ن کھے واص کے وسو د کو سبحد سنخد سنا مول و تواس سے کہاجا میگا کر سب آب ایسے خواص کا امرکان تسلیم کرلیں تو بھر بهارامو نف مع كراب مرف البي جيزول كي نصدين منبي كرن مي المي نتجربين أتي مول بلکمبرنسی البی چزی میں جن کے متعلق تم نے ان کا تیجر برکرنے والول سسے سٰا اور ان کی نصدبی کردی - اسی طرح آئیب ابنیارگرا م ملیهمانسلام کیا قوالی کوسنیں انهول سنے شریعیت کے مہرمعاملہ میں نی کا متجربر اورمشام پرہ کیا سیمے ایپ ان کی راہ برجليب ان مي سي كتي جيزي آ ميك مي تغربه اورمشا بده مي أماني كي -

۱۰۱ مزید برآن اگراً ب کانتجر به نه نومجی عقل کا تقاضا به مهوگا که اُ ب ان امور کی تصدیق اورا تیا تاکریں -

منال کے طور پراگرایک شخص عافل بالغ مؤلیکن اسے مرض کا نبحر مرند مونوالیں عالت ہیں وہ بیمار بڑھا ہے اس کا والدشفق ما ہرطبیب ہو اور جہ ہے اس نے موش منا مرطبیب ہو اور جہ ہے اس نے موش منا میں ماہ مواہیے بار بی اس کے لئے دوا بار منبعالا ہوا ہے بار ہے طبیب مونے کا اسے ملم ہواہیے بی اس کا والداس کے لئے دوا بار کرکے لاتے اورام سے کہے کہ یہ دوا نبر سے مرض کے لئے بہتر ہے انشار التدالعزیز یہ تجھے فراید مرش کے لئے بہتر ہے انشار التدالعزیز یہ تجھے فراید مرش کے لئے بہتر ہے انشار التدالعزیز یہ تجھے فراید مرش کے لئے بہتر ہے انشار التدالعزیز یہ تجھے فراید مرش کے لئے بہتر ہے انشار التدالعزیز یہ تنہ ہے فراید مرش کے لئے بہتر ہے انشار التدالعزیز یہ تنہ ہے فراید مرش کے لئے بہتر ہے انسان التدالعزیز یہ تنہ ہے کہ کہ کہ دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان التدالعزیز یہ تنہ ہے کہ کہ کہ کہ کے لئے بہتر ہے انسان کا دوا کہ دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے انسان کی دوا نبر سے مرش کے لئے بہتر ہے کہ کے دوا نبر سے مرش کے لئے کہ کے دوا نبر سے مرش کے دوا نبر سے دوا نبر س

تونیایت کدابسی اس مریض کی عقل کا فیصله کیا ہوگا 'جب کہ دواکر وی اور بعضرہ ہو ؟ اب کیا اس کی عقل پر فیصلہ عماد رکزے گی کہ وہ دوا استعمال کرے یا وہ لینے بعضرہ ہو ؟ اب کیا اس کی عقل پر فیصلہ عماد رکزے گی کہ دوا میری صحت یا بی کے لئے مفید ہے بین کہ بیس ہم تھا کہ بردوا میری صحت یا بی کے لئے مفید ہے کیونر میں نے اس کا نجر بر نہیں کیا ۔

یقینااگرده اببا کے گاتو تم اسے برفیون سمجو کے بعینه اسی طرح اہل لیبرت وگ تمہیں برفیون سمجیس کے اگر تم سرار شریعیت کامحض اس لیے انکا رکر و کرنم ہیں ان کانچرینہیں سعے۔

اگرتم کبوکه مجیے بر کیسے بین موکر حصنو صلی الندعلیہ وسلم واقعی شفیق بن وسر وہ اس علم میں حووہ جمبین تبلتے ہیں ماہر ہیں ۔

توجم کہیں گے کرنہیں اپنے اب کی شفقت کا علم کیے ہوا حالا کریم کو کی جموس اسے کہیں ہوا کا الکریم کو کی جموس اسے کی شفقت کا علم کی شفقت کا علم جوا اور ان کی نشست و بخواست اور نمہا سے ساتھ سلوکتے ان کی نشست و بخواست اور نمہا سے ساتھ سلوکتے ان کی نشست و بخواست اور نمہا سے ساتھ سلوکتے ان کی نشست کے بخواست اور نمہا سے ساتھ سلوکتے ان کی نشست کے متعمل اللہ معاصل ہو جا تا ہے جس میں شک شد کی گنجا تین ہی تہاں ہے

اسی طرح جوشخص صفور مسلی الله علیه وسلم کے اقوال شربینی کامطالعه کرنا ہے اور اماد بیث پاک بی صفور مسلی الله علیہ وسلم کی اس شفقت ادافت ، محبت اور رحمت کو دیجینا ہے جب سے توگوں کو اسی حسن اخلاق انوٹ باہمی اور ایسی جزوں بن سے ان کے دین اور دنیا کی محلائی مقصو دہمنے کی طرف بلایا ہے تواسے لفین کا مل ہو جاتا ہے کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم ابنی احراث کے لئے اس سے جبی زیا وہ نسفین بیں جتنا با بابینے مسلم ابنی احراث کے لئے اس سے جبی زیا وہ نسفین بیں جتنا با بابینے مسلم کے لئے اس سے جبی زیا وہ نسفین بیں جتنا با بابینے مسلم کے لئے اس سے جبی زیا وہ نسفین بیں جتنا با بابینے مسلم کے لئے اس سے جبی زیا وہ نسفین بیں جتنا باب بابینے مسلم کے لئے اس سے جبی ذیا وہ نسفین بیں جتنا باب بابینے مسلم کے لئے اس سے جبی ذیا وہ نسفین بیں جتنا باب بابین

آ دراگر صنورصلی الله علیه دا که وسسلم کی ذات اقدس سے صادر سر سند الے برا تعنول نعال کو دیجیں اوران امنا رغیب کو دیجیں ہو قرآن بی صفور صلی الله علیہ وسلم کی زبان فیض ترجماً تن سے بیان ہوئی ہیں اورا حادیث پاک ہیں بیان ہوئی ہیں اوراس چیز کو نظر میں کرحنورصلی الله علیہ وسلم نے متعنق بو بوئی ہیں اوراس چیز کو نظر میں کرجمان کو اس بات کا لیفین ہو با بین کہیں وہ ہو بہو سبح نا بت ہوئیں نوان چیز وں سے اب کو اس بات کا لیفین ہو جائے گاکہ صفورصلی الله علیہ وسلم کا ادر اک اس منع میں برخیب متعنق موجا تا تھا جس کا ادر کے اس منع موجا تا تھا جس کا ادر کی مسئنت ہوجا تا تھا جس کا ادر ک مسئنت ہوجا تا تھا جس کا ادر کی مسئنت ہوجا تا تھا جس کا ادر کو اس بی کرسکتے ہیں ۔

نبی کی تصدیق کے ملے علم خروری ماصل کرنے کا یہی اندا ذہبے آپ اس کا تجوبہ کریں آپ کو بہتھائی روزِ روشن کی طرح واضح نظرا تیں گئے۔
فلاسغہ کی تینید کے سلئے آنا بیان ہی کافی ہے۔ موجودہ زما نہیں اس کی سخت مغرورت کے بیش نظر ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔
مرورت کے بیش نظر ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔
میرون کا ملاح نبی بیروں سے موسکتا ہے۔
تواس مرض کا ملاح نبی بیروں سے موسکتا ہے۔

(۱) ایک نوبه که وه عالم می مصنعتی تنها را گهان هے که وه نتراب بتیا ہے مومث ترایج منعلق اس ما ام کا علم ایسا ہی ہے مبیا کہ شراب منزیر کا گوشت 'حوا' سود عیب جهوت اور سینی کے حرام مونے کے متعلق تہدین علم ماصل ہے نو ان چیزول کی حُرمت کو حاسنے مبوسے حتی تم ان کا ارتکاب کرنے مہو۔ سيد ان حوام امور كا از تكاب اس كئي نهيل كرفيداً كيانها والقين نهيل

كرتے بكداس كئے كراب يرشهوت كا علب بيد.

اس عام کی شہوت بھی تمہاری تنہوت کی طرح سبے وُہ بھی اس براسی طرح عالب

معص طرح تمهارى فنهوت تم يرغالسينيك ا وروه امورجن کوه ه تم سنے زیاده ماننا ہے اور جن کی و جرسے وہ تم سے ممانهان كيملم كانقاضابه بهاي كدوه مذكور بالاعلم كي نسبت جزيمها بي معاصل

مے زیادہ سختی سے زاتی سے تع کرسے

ا ب دیجیے نہیں کرکتی توگ جوملٹ کی افا دیت کونسبلم کرتے ہیں بھیل اور مفندسه بانى كاستعمال سے بازنهب آنے حالانكر طبيب انهب ان جبروں كاستعمال سيمنع كرتاجه است ببمطلب بهبن لكنة كربرجيز مي مفرجى نهبس يا بركرات مخف كا

طنب رايمان ميم نهين محص علما ركى تعزشين ي

ووسرا بدكداكيت عام أومى سي كها عاست كه بهوسكنا مب كدعا لم البيضلم كو أخرت من سنجات كا ذريعهم عنه المريد كمان كرنا ببعد كم اس كاعلم أحزت مبلس كى تشفاحت كرايكا اوراس كومذا بسے نبات ديگا. اسى ليتے وہ اعمال مي كوما ہى كرما ہے وومدا بدكراكر برميع جدكما مسعوا خذه سخت مؤكا نوبيم برمي يصحب يماكم كالموج ے۔ سے ان کے درما شصی المبدہوں کئے -

۱۰۰ اس کے مالم نوا گرمل ترک کرسے نوعلم پر بھروسہ کرسکناہے۔ لیکن اسے جالی اگر نواس مالم کو دبھے کڑھل ترکٹ کر دیسے اور ملم سے پہلے ہی توکورا جسے بھر نو نو ملاک ہوما ہے گا اور کوئی تیری نشفاع ت نہیں کرسے گا۔

تيمار داريخ اوريم غينى داب سيار كارتكاب بيري كالم الميني كالم كالم الميني كالم كالمرتبي كالم كالمرتبي كالميني كالم كالمرتبي كالمراد فطعان بين كرنا

سیکن علم حقیقی تو عالم کوعذاب الهی کانتوف ورجمت خدا و ندی کی اس محطا کرنا سیصا و رسی بی اس محطا کرنا سیصا و رسی بی اور عالم کے در میان رکا وسل بن کرکھڑا ہو جا آہے، یا ل مغزشیں مرز وجوتی مین جن سے انسان کو جیٹی کا رانہیں ۔ لیکن یہ لغزشیں ایمان کی کھڑوں کا رانہیں ۔ لیکن یہ لغزشیں ایمان کی کھڑوں کی کاسیس بیں۔

مومن آ زمانش میں منبلا منو ناہیے اور تھے تو رر رسوع کا کرلیا ہے۔ مومعصیت براضرار نہیں کرنا

بهمن و ه چیزش به مین قلاسفه الماله قلیم دران سے مرام بی قات میمنعلق میان کرنام انتها خفا

" برود گامِ اسے ماہے کہ وہ بہبان کوگوں بن کیسے جنہبں اس نے برگزیرہ کیا اور خی کی مہابت فرمائی اہمیں اپنے ذکری لمقبن کی اور نفس کے مشرسے محفوظ رکھا 'اور انہبان بی وات کے لئے خاص فرمالیا اور وہ اللّٰہ کے سواکسی کی عیاد سے نہیں کرنے ع

